



( E 5 ( ( ( ) ) )

حبیب کبریا (ﷺ) نے اپنی پوری حیات ِ پاک میں جائے گا کو ان میں بنفس نفیس خود سفر فرمایا. یا .خود شریک نہ ہوئے بلکہ صالبر ان کر ہے (لرضو (۵) کوروانہ کیا ،ان میں سے اکثر کی ممل تفصیل پر مسئسل

ایک بهترین تحریر

سرکارﷺکے قافلے

مؤلف

مفتی محمرا کمل دامت برکاتهم العالیه

محتبيا على حشر

الْحَمُولِكُونِيْتُ وَكُونِ 25 مَنْ مُرِينِ 40 أَدُو إِوَلَا وَرِي كِتَانَ 042-7247301-0300-884540

• مكتبه اعلىٰ حضرت لاهور پاكستان

Marfat.com

(是正(禮)///

786 92

**€2**}

(لصلوة واللائل عليك بارمون الله وعلى الأى والصعابك يا حبيب الله

## ﴿جمله حقوق بحقِ ناشر محفوظ هيں﴾

نام كتاب <u>سوكار (منيايلة) كم قافله</u> مؤلف مؤلف مفتى محراكمل مدروان

صفحات --- 128

اشاعت اگت 2004

ناشر

مرية على حضر محتبها على حضر

التحمد بالكونيك دكان 25 غرني شريك 140 دوباز الاجور باكتان 042-7247301

042-7247301-0300-8842540 (E-mail:maktabaalahazrat@hotmail.com

| (3)       | (是正(霉)水/)                                   |         |
|-----------|---------------------------------------------|---------|
| صفحہ نبیر | عنوان                                       | نبرئىار |
| 4         | انتساب                                      | 1       |
| 5         | پیشِ لفظ                                    | 2       |
| 6         | عرضٍ مؤلف                                   | 3       |
| 7         | قا <u>فلے</u> کی تعریف                      | 4       |
| 7         | سرکار (عَلِينَةً ) کے قافلوں کی اقسام       | 5       |
| - 9       | بلوغت ہے بل قافلے۔                          | i       |
| 23        | بلوغت کے بعد الکین اعلان نبوت سے قبل قافے۔  | ii      |
| 26        | اعلان نبوت کے بعداور جمرت سے قبل ایسے قافلے | iii     |
|           | ،جن میں آپ نے بذات خود شرکت فرمائی۔         |         |
| 43        | اعلان نبوت کے بعدادر ہجرت سے قبل ایسے قافلے | iv      |
|           | جن میں آپ شریک ندہوئے تھے۔                  |         |
| 60        | اعلان نبوت کے بعداور ہجرت کے بعدایے قافلے   | v       |
|           | جن میں آپ بنفس نفیس نثر یک ِسفر تھے۔        |         |
| 113       | اعلان نوت کے بعداور جمرت کے بعدایے قافلے    | vi      |
|           | جن میں آپٹر یک نہ ہوئے تھے۔                 | F       |

(人为人(選集))了自遇)

# انتساب

ان خوش نصیبوں کے نام جنہوں نے راہ ِ خدا

عز وجل میں بار ہاسفر کی سعادت حاصل کی اوراس راہ میں آنے والی تکالیف پر قلب وزبان کوشکوہ وشکایت سے

جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطراپنے ماں

باپ، بیوی بچول، دوست احباب اور کاروبار سے وقتی جدائی کو برداشت کیا،لیکن اس کے باوجود ماتھے پر کوئی

شکن نہآنے دی۔

الله تعالیٰ ان کے صدقے مجھ گناہ گار کی مغفرت فرمائے۔امین



(是正(霉)水) پیش لفظ سیدعالم (ﷺ) کی پوری حیات ِ پاک دین اسلام کی سربکنگر کار المنظمینی امت کے لئے مختلف باعث ِفضیلت اموراختیار کرتے ہوئے گزری۔ان مقاصد کے لئے آپ نے بے شار سفرا ختیار فرمائے۔جب ان سفروں کی روداد پڑھتے ہیں ،تو بیا اوقات بے اختیار آئھوں ہے آنسوجاری ہوجاتے ہیں اور بھی دل لرز کررسول خدا (علیقیہ) کی ہمت و شجاعت کی داددئے بغیر نہیں رہتا۔ اس کتاب کا مطالعہ آپ کوائی قتم کی مختلف کیفیات سے دو جار کروا تار ہے گاوران شاءالله عز وجل بعدِمطالعه محبت رسول (عَلِينَةٌ ) ميں اضا فيضر ورضر ورمحسوس کیاجائےگا۔ اگردوران مطالعه خودکورهت عالم (علیقه ) کے ساتھ شریک سفرتصور کریں، تو بے حدلطف آئے گا۔ نیز بی خیال بھی بار بار ذہن میں گردش کرتا رہے ،تو بہت خوب ہے کہ اس کتاب کا ایک ایک لفظ آپ کے لئے درجات کی بلندی کا سامان کررہا ہے۔ الله تعالى بم سب كوسيدكونين (عليه )كي سنت كمطابق دين اسلام كي خاطریے شار سفر کرنے اختیار کرنے کی توفیق رفیق عطافر مائے۔ امين بحاد النبي الامين (ﷺ) خادم مكتبه اعلى حضرت محداجمل عفيءنيه

مكتبه اعلى حضرت لاهور پاكستان

۲۸ر جب۱۴۲۵ ه بمطابق 14 ستمبر 2004ء

### عرض مؤلف

الله تعالیٰ کے فضل وکرم کی بدولت، رحمت ِکونین (عَلِیْقَیْم ) کی حیات ِ پاک کے اکثر قوافل کی تفصیل جمع کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ان قوافل کی تمام تر تفصيل علامه عبدالرحمٰن ابن جوزی (رضی الله عنه ) کی مشهور ومعروف تصنیف" الو فاء باحوال المصطفى ( عَلِينَهُ) " عافذ شده م تفسل كے لئے اس كتاب كے خصوصی طور پرا بتخاب کی سب سے بڑی وجہ، علامہ موصوف کی سیدعالم ( میالیند ) سے محبت وگهری انسیت بنی - جس کا اندازه اس وصیت سے لگائے کہ جب آپ کا انقال ہونے لگا، تو آپ نے قریب بیٹھے ہوئے احباب سے کہا کہ وہ سارے قلم اکٹھے کئے جائیں کہ جن سے میں نے پوری زندگی،رسول اللہ (عطیقیہ) کی احادیث کریمہ لکھنے کی سعادت خاصل کی ہے۔ حسب تھم قلم اکٹھے کئے گئے۔ پھر فرمایا، اب ان کے سرول برنگی ہوئی سیاہی کھرج کی جائے ۔'' بیتھم بھی یورا کردیا گیا۔جس کے باعث روشائی کا ایک ڈھیرلگ گیا۔ پھرآپ نے محبت رسول (میانیشہ) میں ڈوب کروصیت کی کہ''میرے مرنے کے بعد عشل کے لئے تیار کئے پانی میں اس روشنائی کوملا کر مجھے غنسل دینا، شا کدخدائے رحمٰن ورحیم اس جیم کو نارِجہنم سے نہ جلائے ، جس پراس کے محبوب کی حدیث کی روشنائی لگی ہو۔'' اللّٰد تعالیٰ علامه ابن جوزی (رضی الله عنه )اوراس کتاب کے پڑھنے والے

الدری علامه ابن جوری (رسی الله عنه )اوراس کماب کے پڑھنے والے ہرمسلمان بھائی اور بہن کی مغفرت فرمائے اور اس کے ایک ایک لفظ کے بدلے میں

۔ بے شار در جات کی بلندی کا سامان فر مائے ۔ آمین بجاہ النبی الامین (ﷺ)

طالب بمغفرت محمرا كمل عفى عنه

### سم الله الرحمن الرحيم

صلى تعالىٰ على خير خلقه ونور عرشه وزينت فرشه

محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين

قافلہ، لغوی اعتبار ہے کاروان کو کہتے ہیں۔ یونہی اس کا اطلاق ،سفر سے لو فنے والوں. یا بمرشروع کرنے والوں پر بھی ہوتا ہے لیکن سفرشروع کرنے

والوں براس کا اطلاق نیک شگونی کے طور پر کیا جاتا ہے۔اس کی جمع قوافل ہے۔

سیدالانبیاءحبیب کبریاء (ﷺ )نے اپنی حیات یاک میں بے ثمار قافلوں میں بنفس نفیس شرکت فرمائی اورلا تعداد قاطلے ایسے روانہ فرمائے ،جن میں آپ ظاہری اعتبارے شریک سفرنہ تھے۔

ابتداءً آپ کے قوافل کو دوحصوں میں تقتیم کیا جاسکتا ہے۔

﴿1 ﴾ اعلان نبوت ہے قبل قافلے ۔ ﴿2 ﴾ اعلان نبوت کے بعد قافلے ۔

اعلان نبوت سے قبل آپ نے کوئی قافلہ روانہ نہ فرمایا، ہال بذات خود مخلف مقاصد کی غرض ہے سفراختیار فرمایا۔ان توافل کو بھی ووحصوں میں تقیم کیا جا

(i) بلوغت ہے بل قافلے۔(ii) بلوغت کے بعد قافلے۔ اعلان نبوت کے بعد قوافل بھی دوحصوں میں تقسیم کئے حاسکتے ہیں۔ (1) ہجرت ہے بل قافلے ۔(2) ہجرت کے بعد قافلے ۔

پھران میں سے ہرایک کودوقعموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

(i) وہ قافلہ بجرت سے قبل تھااوراس میں آپ نے بذات وخود شرکت

فرمائی\_

(ii)وہ قافلہ ہجرت ہے بل تھااورآپاں میں شریک نہ تھے۔

(iii)وہ قافلہ جمرت کے بعد تھااور آپ اس میں بنفس نفیس شریک ِ سفر

\_25

(iv) وہ قافلہ جمرت کے بعد تھا اور آپ اس میں تثریک نہ ہوئے تھے۔

اس طرح قوافل سرکار (عَلِينَةِ ) کی چیصورتیں عاصل ہو کیں۔

(1) بلوغت ہے بل قافلے۔

(2) بلوغت کے بعد کیکن اعلان نبوت ہے قبل قافلے۔

(3)اعلان نبوت کے بعداور ہجرت سے قبل ایسے قافلے ، جن میں آپ نے

بذات خود شركت فرما كى \_

(4) اعلان نبوت کے بعد اور ہجرت ہے قبل ایسے قافلے جن میں آپ شریک نہ

اوئے تھے۔

(5)اعلان نبوت کے بعداور ہجرت کے بعدا یسے قافلے جن میں آپ بنفس نفیس

شريك سفر تھے۔

۔ (6)اعلان نبوت کے بعداور ہجرت کے بعدا پسے قافلے جن میں آپ شریک نہ

ہوئے تھے۔

الله تعالی کے تھم اوراس کے صبیب کریم ( عظیمی کی جانب سے روانہ کئے گئے ) کی جانب سے روانہ کے گئے گئے گئے ہائی جان سکتا کے گئے گئے گئے گئے ہائی جان سکتا

(上下(部)水)

ہے کہ ان کی روانگی میں دوظیم مقاصد پوشیدہ تھے۔

(1) عظمت سركار (علية) كاتمام عالم برانكشاف...اور...

(2) دین اسلام کا دفاع اوراس کی بقاءوترتی

اعلان نبوت ہے قبل قافلوں میں پہلااور اس کے بعد قافلوں میں دوسرا مقصد زیادہ داضح نظرآتا ہے۔اس مقصود کو ذہن میں رکھتے ہوئے قوافل کی روداد کا

مطالعہ ،ان شاءاللہ عز وجل طبیعت میں ایک عجیب کیف اور سرور پیدا کردے گا اور

پر ھتے ہوئے شیطان کسی تم کی کوفت کا شکار نہ کرواسکے گا۔ان شاءاللہ عزوجل آے ابان تمام قوافل پر بالتر تیب گفتگو کرتے ہیں۔

(1) بلوغت سے بل قافلے:

يهلاقافله

آپ کی حیات ِمقدسہ کا سب سے پہلا قافلہ رضاعت کی غرض سے سفر فرمانے والی لی بی حلیمه سعدیه (رضی الله عنها) کا قافله تھا۔جس کی تفصیل'' بزیان لی لی

حلیمه سعدید (رضی الله عنها) "بون درج ہے کہ

''میں اور میرے خاوند، دودھ پلانے کی غرض سے بچہ حاصل کرنے کے

لئے ، عورتوں کی ایک جماعت کے ساتھ گھرے نکلے ۔میری ایک گدھی تھی ،جس کا رنگ مبزی ماکل تھااور وہ انتہائی لاغر اور نحیف وٹاز ارتھی،جس کی بناء پر باتی قبیلے ک موار یوں سے پیچھےرہ گئ تھی۔اس سال تخت قحط تھااوراس نے کوئی شے باتی نہ چھوڑی

تھی۔ ہمارے پاس ایک عمررسیدہ اوٹنی بھی تھی الیکن بخدا! وہ ایک قطرہ بھی دودھ نہ

[ بركار (عليك ) كرقا فله) **€10**} دی تھی ۔میرا بچہ بھوک سے چیخا چلا تا رہتا،جس کی وجہ سے ہم رات بھر سونہ سکتے تھے۔میرے پہتانوں میں اتنادودھ نہ ہوتا تھا کہ اس کو کفایت کر سکے اور نہ ہی او مٹنی اتنا دودھدیتی، جواس کی غذا ہوجائے ۔ مگر ہم دحمت خدادندی سے مایوس نہیں تھے، بلکہ پر امید سے کہ ضرور باران رحمت ہوگی اور ہماری تنگدی ،خوشحالی میں بدل جائے گی۔ جب ہم سب سے آخر میں مکہ مرمد میں بنچے، تو معلوم ہوا کہ جتنے بچ قابل رضاعت تھ، وہ دوسری عورتوں نے لے لئے میں اور صرف ایک بچر باتی ہے اور وہ بچہالیا ہے کہ جس کے بارے میں ہرعورت نے جب بیسنا کہ وہ میتم ہے اور دودھ پلانے کا صلوتو والد نے وینا ہوتا ہے، گھذاماں کیادے گی ، توانہوں نے اس نیچ کو لینے سے انکار کر کے محروی مول لی اور دوسرے بچوں کو لیا۔ میں نے سوچا خالی ہاتھ واپس جاؤں، یہ ٹھیک نہیں ۔ چنانچہ خاوندے کہا، ''خدا کی تتم! میں تو ای پیتم بیچ کو لے کرواپس جاؤں گا۔''چنانچہ میں بی بی آ منہ کے یا س گئی اوراس بچے کو اٹھالیا اور سینے سے نگائے واپس آگئی۔میرے شوہرنے پوچھا، انہیں لائی ہو؟...میں نے کہاہاں۔اس نے کہا،تو نے بہت اچھا کیا، جھے امیدہے کہ الله تعالى ان كے صديق ميں خيرو بركت عطافر مائے گا۔'' آپ فرماتی ہیں کہ جونہی میں نے انہیں دورھ پلانے کے لئے سینے سے لگایا،تو پیتان دودھ سے بھر پورمعلوم ہوئے ،حتی کہآپ نے سیر ہوکر بیااور اس کے بعدمیرے نے کے نے بھی پیٹ بھر کر پیا۔

معتسرت ہے۔ ن پیت ہر رہیا۔ پھر جب میرا خاوند بوڑھی مریل اونٹی کی دیکھ بھال کے لئے رات میں اٹھا، توییددیکھ کر جیران رہ گیا کہاس کا دودھ لیتا نوں سے خود بخو دیا ہرآر ہاتھا۔اس نے

ضرورت کے مطابق دودھ نکالاجتی کہ ہم نے پیٹ بھر کر پیا۔وہ رات ہمارے لئے

بعد خیر وہرکت کی رات تھی۔ میر اخاوندان ہرکات کود کھی کر بولاء اے حلیمہ! میرے
عقیدے کے مطابق تو نے بہت مقدس ومبارک فرز ندکو حاصل کیا ہے، آج ہمارے
بچیٹھی نیز رسور ہے ہیں اور ہمیں بھی سیرانی کا مند دیکھنا نصیب ہوا ہے۔
جب ہم اپنے قبیلے کی جانب واپس روانہ ہوئے ، تو میری گدھی قافلے کی

ہم سوار یوں ہے آ کے نکل گئی اور پھر اتنی تیزی سے چلی کہ دوسری سواریوں کا اس
سے آ کے نکلنا تو در کنار، اس کے ساتھ رہنا بھی ممکن نہ رہا۔ یہ کیفیت دیکھ کرقافلے
والے پکارا شے، اے حلیمہ! ہمیں دوڑ ادوڑ اکر نہ تھکا ، ہمیں اس مشکل سے چھٹکارادلا،
والے پکارا شے، اے حلیمہ! ہمیں دوڑ ادوڑ اکر کہتھکا ، ہمیں اس مشکل سے چھٹکارادلا،

تواپنے گھرے چلی تھی؟ ... حضرت حلیمہ (رضی اللہ عنہا) نے جواب دیا، ہال، سواری تو وہی ہے (لین سوار بدل گیا ہے) سب نے حیران ہوکر کہا، اب تو واقعی اس کی شان نبی عجیب ہے اور اس کی حالت پہلے کی بنسبت بالکل مختلف ہوگئی ہے۔'اسی طرح

سفر مطے کرتے ہوئے ہم اپنے گھرول کو آئنج گئے۔ گھر آئے تو خنگ سالی، سرسزی وشادانی میں بدل چکی تھی۔ ہاری زمینیں

سبزے سے لہلہار ہی تھیں۔ گریہ سعادت اور خوش بختی صرف ہمارے حق میں ظاہر ہوئی تھی۔اس ذات کی تیم ! جسکے قبضہ قدرت میں حلیمہ کی جان ہے، ہم اور دیگر گاؤں والے اکٹھے اپنی بکریوں کو چرانے کے لئے جیجتے ،گر ہماری بھیٹر بکریاں بیٹ جرکر

واپس اوئیت اور پیتان بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے اور جب ان کے جانور واپس ہوتے ،تو ان کے پیٹے بھی خالی ہوتے اور پیتانوں میں ایک قطر و بھی دودھ نہ

ا ہوتا تھا۔ ہم جتنا چاہتے دورھ پیتے ،لیکن دیگر آبادی ایک ایک قطرہ دورھ کے لئے ترئتی رہتی۔وہ اپنے چرواہوں سے کہتے ،''تمہارے لئے ہلاکت ہوہتم انہیں اس

چرا گاہ میں کیوں نہیں لے جاتے ، جہال حلیمہ کے جانور چرتے ہیں؟....

جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ اظہارِ نبوت (علیقہ ) سے قبل قافلوں میں حبیب کبریا (سیانی ) کی عظمت کوتمام عالم پرظام کرنائی بنیادی مقصد نظر آنا

ہے۔ ندکورہ واقعے میں بھی ای مقصد کی تکمیل کا رنگ بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ بی بی

حلیمہ کی بکریوں کا چرا گاہوں ہے بھرے پیٹ واپس آنااور دیگر گاؤں والوں کااس سے محروم رہنا بھی بالکل واضح ہے۔ کیونکہ جس نے رحمت کونین ( عظیفے ) سے منہ

موڑا، رحمت الہی بھی اس کی جانب متوجہ نہ ہوئی اور جس نے بظاہراس ننھے سے وجود

کو سینے سے لگانے کی سعادت حاصل کی ،رحمت خداوندی نے اسے مکمل طور پر اپنی

آغوش میں لے نیا۔

متیجہ یمی نکلا کہ اللہ تعالی کی جانب سے انعامات وکرامات کا حصول بے

وسلمہ سرکار(عصی مکن نہیں اور یہ قافلہ، قدرت کی جانب سے محبوب كبريا (عَلِينَةُ ) كى شان كے اظہار كے لئے تيار كيا گيا تھا۔

دوسرا قافله: ـ

بة قافله في في حليمه (رضى الله عنها) كر رسول كريم (عيايلية) كوتقريبايا في سال کی عمر میں واپس گھرتک بینچانے کے سلسلے میں تھا۔ چنانچیہ

حضرت کعب (رضی اللہ عنہ)ہے مروی ہے ،لی کی حلیمہ (رضی اللہ عنہا) کہتی ہیں کہ میں نے محمد (عَلِینَّے ) کواپنی گدھی پر بٹھایا،گھرے روانہ ہوئی اور مک مرمہ کے بوے وروازے تک پیٹی۔ وہاں کافی لوگ موجود تھے۔ میں نے محر ( علیلیہ ) کو پنیجے اتارا تا کہان کے کپڑے بدل دوں اورخود بھی حاجات سے فارغ ہولوں \_ ابھی میں اتری ہی تھی کہ میں نے ایک بے حد خوفناک لرزا دینے والی آ داز س میں اس طرف متوجہ ہو کر پلٹی ، تو میں نے اپنے نورِ نظر ، کنت ِ جگر محمد (علیقہ ) : كوموجودنه إيا \_ بة رار موكرلوگول سے يو چھا، ميرا بحدكهال كيا؟...وه يو چھنے لكے، كون سابجي؟...ميس نے كہام جمرين عبدالله بن عبدالمطلب ، جن كى بدولت الله تعالى نے مجھے مرسبز وشاداب فر مایا اور میری بھوک اور تنگ دی دور فرمائی۔ میں نے ان کی تربیت کی حتی کہ جب میری آرز وپوری ہوئی ادر تربیت کمل کرلی ،تو میں انہیں لائی ، تاکہ بی بی آمنہ (رضی اللہ عنہا) کے سپرد کردوں اور امانت اداکر کے عہدہ برآء ہوجا دُں ہتو وہ میرے ہاتھ ہے چھین لئے گئے ۔لات وعزی کی قتم!اگر میں ان کو نہ و کیموں گی بتو پہاڑ ہے کود کر جان دے دوں گی ۔ ''لوگوں نے اظہار جمدردی کرتے ہوے کہا، ہم نے تو ایس کوئی چز دیکھی ہی نہیں (تو پھر تھے کیاتا کی اور تیری مصیبت میں کیا تعاون کریں)۔

جب انہوں نے مجھے بالکل مایوس کردیا، تو میں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھے اور بلند آوز سے لکارا، وامحمداہ!...میری ان دردمجری نداؤں کوئ کرلوگ رونے گئے۔ بھر میں حضرت عبدالمطلب کے پاس حاضر ہوئی اوران کوتمام صورت حال سے آگاہ کیا۔ آپ نے اپنی تلوار نکال کرتمام قریش کوآ واز دی ،سب کے سب اکتھے ہوگئے۔

(之(選))() **€14** آپ نے فرمایا، میرامیٹا کم ہوگیا ہے۔سب نے کہا، پھرتو آپ جنگ وجدال کے لئے سوار ہوجا کیں ، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں ،اگر سمندر میں چھلانگ لگا کیں گے ،تو ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں۔'' چنانچیرسب سوار ہوئے ادر مکہ مکر مدکے نشیب وفر از سب کے سب چھان ڈالے ہلیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ تب عبدالمطلب ، سب ہے الگ ہوکر کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے،طواف کے سات چکراگائے اور بارگاہ البی میں یوں عرض گز ارہوئے،اے میرے دب کریم امیرے کی سواری پرسوار ہوکر چلے جانے والے محر کو مجھ تک لوٹا دے اور خصوصی احسان فریا۔ آپ کی اس دعا کے ساتھ ہی فضا میں ایک آ داز گوخی ، جے سب لوگوں نے سنا۔آواز پیھی کہ، اے لوگو!رونے اور آہ وزاری کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، محمد (علیلی ) کارب انہیں کھی ضائع نہ ہونے دےگا۔'' آپ نے فرمایا ، اے آواز دینے والے! ہمیں تسلی واطمئنان دینے والے! کون ہمیں وہ عزیز ترین متاع واپس لا کردے گا اوروہ کہاں ہیں؟...جواب آیا ،وہ وادی تہامہ میں شجرہ مین کے پاس موجود ہیں۔حفرت عبدالمطلب تیزی کے ساتھ وہاں پہنچی تو دیکھا کہ صبیب خدا، درخت کے پنچےتشریف فرما ہیں اور اس کی شاخوں

كو ينج رب تھے عبدالمطلب ، انہيں ساتھ لے كروايس آئے اور بي بي حليمه (رضى الله عنها) کواعز از دا کرام ہے نواز ااورانعام دے کر رخصت کیا۔

مكتبه اعلى حضرت لاهور پاكستان

Marfat.com

بی بی جامد کالات وعزی کی تنم کھانا، قبول اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بعد میں آپ اور آپ کے شوہر نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جبیسا کہ مروی ہے کہ جب خاتم الانبیاء (علیقیہ) وعویٰ نبوت فر مایا اور وعوت اسلام کا سلسلہ شروع کیا، تو بی بی حلیمہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ حاضر خدمت اقدس ہوئیں اور قبول اسلام کا شرف حاصل کیا۔ اپنے شوہر کے ساتھ حاضر خدمت اقدس ہوئیں اور قبول اسلام کا شرف حاصل کیا۔

تبصره:-

اس پورے واقعے کو بار بار پڑھئے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سرکار (عَلِیہ ہے) کی اچا تک گمشدگی اور پھرسب کو واضح طور پر سائی دی جانے والی ندائے نیبی کے ذریعے آپ کے مقام قرار کی خبر دینا، واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ اس سے مقصود صرف اور صرف سب پرعظمت ِرسول (عَلِیہ ) کا اظہار تھا۔

## تيسراقافله:

چیمال کی عمر میں والدہ کے ساتھ سفر کے سلسلے میں مرتب ہواتھا۔ چنا نچہ حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ جب سید عالم (علیقیہ ) کا عمر مبارک چید سال کی ہوئی ، تو وہ آپ کوہمراہ لے کراپنے شیکے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں تا کہ ان کے بھائی بھی رسول اللہ (علیقیہ ) کی زیارت کر سیس ام ایمن بھی ہمراہ تھیں اور سرکار نامدار (علیقہ ) کی خدمت کا فریضہ سرانجام دے رہی تھیں ۔ میر مختصر تا فلہ دواونٹوں پر سوارہ وکر مدینہ منورہ بہنچا ، داریا بغیر میں قیام پر سرجوااور ایک ماہ تک و ہیں تھمرا۔ اما یمن کہتی ہیں کہ دوران قیام تو م یہود کے بہت سے افراد یمال آتے اما یمن کہتی ہیں کہ دوران قیام تو م یہود کے بہت سے افراد یمال آتے

مكتبه اعلى حضرت لاهور پاكستان

اور حبیب کبریا (علیقہ) کو بہت غور ہے دیکھتے تھے۔ میں نے ان میں ہے ایک کو

کہتے سنا'' بیال امت کے نمی میں اور میمی ان کا دارِ ہجرت ہے ۔''…میں نے ان کی بیات اچھی طرح ذہن نشین کر کی تھی۔

العربی بی آمنہ (رضی الله عنها) آپ کو لے کر مکه مکرمه کی جانب روانه

ہوئیں، کین جب مقام ابواء پنچیں، تو آپ کا دصال ہوگیا اور وہیں دفن کی گئیں۔ مروی ہے کہ جب رحمت کونین (علیقے) عمرہ حدید میسیے موقع پر مقام ابواء

رون سے لد جب رمت ویان (علیہ علیہ علیہ کے موقع پرمقام ابواء سے گزرے، تو فرمایا، مجھے اللہ عز وجل نے میری والدہ کی قبرکی زیارت کی اجازت

مرحمت فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ وہاں پنچے اور قبرکو ٹی وغیرہ ڈول کر درست کیا۔ پھرآپ کی چشمان مبارکہ سے آنسؤوں کی بارش شروع ہوگئے۔ صحابہ کے اور حیلائی نے سب کریت کے مصابہ کا م

کرام (عَلِیلَةِ ) نے بیددیکھا، تو وہ بھی زار وقطار رونے لگے۔ آپ سے رونے کی وجہ دریافت کی گئی، تو ارشاد فرمایا، '' مجھے میری والدہ کا بونت وصال، حسرت بھری نگاہوں

سے میری جانب دیکھنا، جھے بار ہار پیار کرنا اور دوران سفر راہ ہی میں چھوڑ کر، و نیا ہے رخصت ہوجانا یا دکر کے رونا آگ اٹھائے''

تبصره:۔

. اس قافلے کا بظاہر مقصد، رسول اللہ (عطیقیہ ) کوان کے بعض رشتہ داروں

سے ملوانا تھا کیکن ام ایمن (رضی اللہ عنہا)کے پاس یہودیوں کی آمہ،رسول اللہ (علیقیہ)کو بغورد کھنااور پھردشن ہونے کے باوجودآپ کی نبوت کااقرار

کرنا، جارے بیان کردہ مضمون کی تا سُد کرتے نظراً تے ہیں۔

چوتهاقافله:

ہے قافلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بارش کی طلب کے لئے روانہ ہوا تھا۔جس کی تفصیل کچھ ہوں ہے کہ وقیقہ تہتی ہیں کہ قریش پرلگا تار چندسال ایسے گز رے کہ جن میں بارش دغیرہ بالکل نہ ہوئی ۔ قط سالی اور خشکی کی بناء پر دود ھ دینے والے جانوروں ے تھن بالکل خٹک اور بٹریاں گوشت سے بالکل خالی ہوگئ تھیں۔ایک رات میں سوئی ہوئی تھی کہ کسی آ واز دینے والے کو بلنداور سخت کہیج میں یوں کہتے سنا،اے جماعت قریش! تبهارے اندر مبعوث ہونے والے نبی کا زمانہ خروج بالکل قریب آیکا ہے۔ بیان کے ظہور کے وقت طلوع ہونے والے ستاروں کا وقت ہے لیھذاتم جلدہی یا نی اورخوشحالی کا منہ دیکھو گے، چٹانچےتم اس کے لئے کوئی تدبیرا فتنیار کرو(اوروہ تدبیر ہے ب کہ)اینے اندرایک ایبافخص تلاش کروجودرمیا نہ قد ہے ،مضبوط اعضاء ، بھر پورجہم ، سفير چکيلي رنگت ، لمي محمني پلکون اور لمبي و بلندناك والا ہے۔ وہ صاحب وفخر ميں ممکن اس کوخواه گواه ظام نبیس کرتے ، بلکہ صبر واستیقامت اورحکم و وقار کا اظہار فرمانے والے ہیں۔ عظیم متی، اینے نورِنظر کو ساتھ لے کر باہر نگلے ادر ہرخاندان اور قبیلے کا ایک ایک فرد بھی ان کے ساتھ جائے۔ بیسب اچھی طرح عشل کر کے ، خوشبولگا کر ، حجر اسود کا استلام کرنے کے بعد کو و ابونتیس پر چڑھیں اور پھروہ څخص بارش کی دعا کرے اور قوم اس پر آمین کہتی رہے ، تو جتنی بارش چا ہو گے حاصل ہوجائے گی۔ میں مج جاگی ،تو خوف کی وجہ ہے میراایک ایک رونکھا کھڑا تھااورعقل ونہم زائل ہونے کوتھی ، میں نے لوگوں کوخواب بیان کیااور اس مخص کے بارے میں

دریافت کیا۔ مجھے حرم پاک اور اس کی حرمت کی قتم! برخض وہ خصوصیات س کر کہنے

لگا کہالی شخصیت تو فقط عبدالمطلب کی ہی ہے۔

بات کے مشہور ہوتے ہی تمام قریش عبدالمطلب کے پاس جمع ہوگئے بخسل

کیا گیا،خوشبولگا کرسب لوگ جبل الوقتیس کی جانب روانه ہوگئے ۔لوگ پہاڑ کی

دونوں جانب سے اوپر پڑھے حتی کہ کثرت تعداد کی وجہ ہے اس کو مجردیا اورمسلسل

کڑھتے ہوئے اس کی چوٹی پر متمکن ہوگئے۔ پھر حفرت عبدالمطلب نے دعا کے لئے ا ہاتھ اٹھائے اور ان کے ساتھ رسول کریم (عَلِیَّ کا نے بھی ہاتھ اٹھائے، جو کہ ابھی

بيح ، ي تقے - حفزت عبدالمطلب نے يوں دعا كى، 'اے حاجات كو پورا بِكرنے اور

كرب وبلاكودوركرنے والے الدالعالمين! تو جائے والاہے اور دوسرول كو جللانے

والا، تھے بتانے کی حاجت نہیں، تو ہی ہرایک کی حاجت کی امیدگاہ اور بخل و کنوی سے یاک ہے۔ بیسب تیرے بندے اور تیری ٹونڈیاں ہیں، جو تیرے حرم کی پہاڑیوں پر

کھڑے ہوکر تیری بارگاہ میں اپنی قحط سالی کی درخواست پیش کررہے ہیں،جس نے نہ

کوئی اونٹ چھوڑ اہے اور نہ کمری لیھذ االیی موسلا دھار بارش برسا جو کھیتوں کوسیراب

کردے اور ہمیں خوشحال بنادے۔

رقیقہ کہتی ہیں، مجھے کعبہ کی تتم اسب لوگ ابھی ای جگہ کھڑے تھے کہ آسان گویا پانی کے ساتھ مچٹ پڑااوراس نے پانی کے دہانے کھول دیے اوروادی یانی کی موجوں کے ساتھ چنگھاڑر ہی تھی۔''

تبصره:ـ

اس وافع میں گو کہ حضرت عبدالمطلب کی فضیلت کی جانب زیادہ اشارہ

لما ہے، کین سوال ہیہ ہے کہ کیا حضرت عبدالمطلب کو پید فضیلت ومرتبہ فقط ذکر کردہ اوصاف کی وجہ سے حاصل ہوا تھا؟ ....یقیناً جواب انکار میں ہی ہوگا، کیونکہ بیرسب کرامتیں ،مرورکونین (علیقہ) کی نسبت کی برکت سے حاصل ہو کیں تھیں، یہی وجہ تھی کہ غیبی آواز نے خصوصی طور بررحت کو نمین (علیقہ ) کوساتھ لے جانے کی تلقین ی تھی معلوم ہوا کہ جبل ابونتیس جانے والا میہ قافلہ بھی عظمت ِ نمی (عظیمہ کا کو آشكاركرنے كى غرض سے مرتب كيا كيا تھا۔

يانچوالقافله:

یہ قافلہ ابوطالب کے ساتھ سفرتجارت کی غرض سے روانہ ہواتھا۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب ابوطالب پہلی مرتبہ شام کی جانب بغرض تجارت تشریف لے گئے ، تورسول اکرم (علی )ان کے ہمراہ تھے اور آپ کی عمر مبارک بارہ سال تھی ۔ جب ان سواروں کا قافلہ بصرہ پہنچا،تو وہاں ایک خانقاہ کے قریب پڑا وُڈ الا۔اس خانقاہ میں ایک راہب رہا کرتا تھا، دیگرعلاء یہود بھی اس میں رہائش پزیر تھے اور درس کتاب

جب یہ قافلہ وہاں پہنچا،تو راہب نے دیکھا کہ ایک بادل سرور کونین (عَلِیْنَ ) برسا میگن ہے۔ پھریہ قافلہ ایک درخت کے نیچ گھرا، تو وہ بادل بھی درخت کے او پر تھم رگیا۔ جب قافلے والے اس کے سائے میں بیٹھ گئے اور سید عالم (علی ) کے لئے سامے میں کوئی جگہ باتی نہ بچی ، تو درخت کی شاخیں ایک طرف جھے گئیں اور آپ اس کے سائے میں تشریف فرما ہو گئے۔

ہے عجیب وغریب منظر دیکھ کرراہب جلدی سے بنیچے اتر اادر اس نے عمدہ

کھانا تیار کرواکرقافے والوں سے کہا، اے قوم قریش! میں نے تمہارے لئے
کھانا تیار کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہم بھی اس میں شرکت کرواورکوئی اس سے پیچھے
ندرہے، چاہے چھوٹا ہویا پڑا، آزاد ہویا غلام ، اور بھر پورامید ہے کہم مجھے اس اعزاز
سے ضرورتواز و گے۔''اس کی دعوت پرسب نے اس میں شرکت کی ، لیکن رحمت پر کونین ( ایک کی کی کہ کہ کے باعث سامان کی دکھے بھال کی وجہ سے، قریب ہی
ہرا جمان رہے اور شریک دعوت نہ ہوئے۔

جب راہب نے ان تمام شرکاء کے حاضر ہونے کے باوجودوہ علامت ملاحظہ نہ کی،جس نے اسے دعوت پرمجبور کیا تھا یعنی ان میں سے کی کے اوپر باول نہ تھا ، بلکہ وہ دور ایک کم عمر بیچ پر سابی قلن تھا، تو اس نے قافلے والوں سے کہا، اسے قوم قریش! تم میں سے کوئی بخی میری دعوت سے دور نہیں رہنا چاہیئے ۔''انہوں نے کہا، اور تو کوئی پیچھے نہیں رہا، بس ایک بچہ ہے جو مال کی دیکھ بھال کے لئے خود ہی دہاں رہ گیا ہے۔''وہ کہنے لگا، اسے بھی بلاؤ تا کہ دعوت طعام میں شمولیت کرے؛ بیہ دہاں رہ گیا ہے۔''وہ کہنے لگا، اسے بھی بلاؤ تا کہ دعوت طعام میں شمولیت کرے؛ بیہ کتی بری بات ہے کہ سب لوگ کھانا کھا کیں اور ایک شخص پیچےرہ جائے، حالانکہ وہ بھی تم ہی میں سے ہے۔

سب نے کہا، بخدا! وہ نب کے لحاظ سے ہم سب سے اعلیٰ میں اور ابوطالب کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ وہ ان کے بھتیج ہیں۔ حارث بن عبدالمطلب بولے، ہمارے کے افتی باعث بثم بات ہے کہ حضرت عبدالمطلب کا لخت جگراور عزیر ترین فرزند پیچھےرہ جائے اور ہم کھانا کھاتے رہیں۔ پھروہ اٹھ کر گئے اور آپ کو ساتھ لے آئے ، راہب نے دیکھا کہ بادل بھی سابیر کتا ہواسا تھ ساتھ آرہا تھا۔

ر موریک جب آپ دسترخوان پرتشریف فرما ہوگئے ، تو را ہب آپ کو بے حدغور سے دیکھنے لگا اور جو پچھ نبی آخرالز مال کی نشانیاں اس نے آسانی کتب میں پڑھی تھیں ، انہیں آپ کی ذات میں تلاش کرتا اور موافقت پیدا کرتا چلا جار ہا تھا۔

جب سارے لوگ کھانا کھا کرچل دئے ، تو راہب اٹھ کر آپ کے پاس آیا اور عرض کی اے بیٹے! میں تہمیں قریش کے معبود وں لات وعزی کا واسط دیتا ہوں کہ میں جو پچھ پوچھوں، صاف صاف بتلانا۔'' آپ نے ارشاد فر مایا، مجھے لات وعزی کا واسط اور قتم نہ دو میں ان سے زیادہ کسی شے کو مبغوض ونا پسنر نہیں سجھتا۔''راہب نے کہا، اچھا آپ کو اللہ عزوج ل کا واسط اور اس کے نام اقدس کی تھے ، میں آپ سے جو پوچھوں صاف بتا ہے گا۔''فر مایا، ہاں اب جو پوچھنا چاہتے ہو، پوچھو۔'' پھر

پوچھوں صاف صاف بتا ہے گا۔''فرمایا، ہاں اب جو پوچھنا چاہے ہو، پوچھو۔'' چھر اس نے آپ سے جو پچھ پوچھا، آپ بتاتے گئے اور وہ سب سابقہ کتب کی پیشگاوئیوں کےمطابق تھا۔ پھراس نے آپ کی آٹھوں میں نمورے دیکھا، پھر دونوں کنرھوں کے

کے مطابق تھا۔ پھراس نے آپ کی اسھول میں فورے دیکھا ، پھرووٹوں کید سوں سے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اوراہے بوسہ دینے کی سعادت حاصل کی -

قریش بیسب کچھ کر ہوئے جھر (عَلِیْقَہ ) کا اس راہب کی نگاہوں میں براعظیم مرتبہ ہے۔اورابوطالب بے شاراند یشوں میں گھر گئے۔راہب نے ان سے بچ کے بارے میں بوچھا کہ میرتہارا کیا گٹا ہے؟...انہوں نے کہا، میٹا۔'اس نے

کہا نہیں یہ آپ کا بیٹانہیں ہوسکتا، ندائ شمرادے کی بیشان ہے کہ والدین کی تربیت و پرورش بران کوچھوڑ اجائے (بلکہ اللہ رب العزت خودان کی پرورش فرمانے والاہے) اس وقت آپ نے کہا، یہ میرا بھتیجا ہے۔''اس نے پوچھا، ان کے والدین کوکیا ہوا؟...انہوں

آپ کے لہا، بید بیرا ، بیا ہے۔ آن سے فو بھا،ان کے والد کا انتقال ہوگیا تھا اور پھر والدہ بھی <sub>۔</sub> رنے کہا، جب بیا پنی والدہ کے شکم میں ہی تھے،تو والد کا انتقال ہوگیا تھا اور پھر والدہ بھی

**€22**}

(سركار(عق)كة فع)

. چھور سے بعد نوت ہو گئیں تھیں۔

راہب نے کہا،آپ نے مج فرمایا،اینے اس عزیز کولے کرواپس اپنے

شہر چلے جا وَاور یہودیوں ہے اس کو محفوظ رکھنا، کیونکہ جو کچھ میں نے جان لیا ہے،اگر

انہیں بھی معلوم ہو گیا اورانہوں نے اس بچے کو پالیا ، تو وہ ضرورا سے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یقین رکھو کہ عنقریب اس بیچے کی عظیم شان طاہر ہونے والی ہے

يميس بيتمام بائيس اپني كتابول اور آباء واجداد كى روايات كے ذريع معلوم ہونى

ہیں۔اب آپ جائے، میں نے اپناحق نفیحت وضلوص و بمدر دی ادا کر دیا ہے۔

جب میہ قافلہ تجارت وغیرہ سے فارغ ہوا اور وطن واپسی کا آرادہ کیا،تو

چندیہودیوں نے رحمت عالم (علی ) کو بحیثیت نبی بہچان لیا، چنانچہ انہوں نے آپ کوشہید کرنے کی ناپاک منصوبہ بندی تیار گھرلی کیکن اے عملی جامہ پہنانے سے پہلے

ای راہب کے پاس مشورے کی غرض سے پہنچے۔راہب نے ان سے پو چھا، جھے سج

سے بتانا، کیاتم اس بیچ میں اپنی کتب میں لکھی ہوئی نشانیاں موجودیاتے ہو؟...انہوں نے کہا ، ہاں۔'' کہا، پھرتم انہیں مجھی شہید نہیں کر کئتے ( کیونکہ اللہ عزوجل ان سے ایک عظیم

کام لینا چاہتا ہے،اورتمہارے لئے ارادۂ خداوندی کی پخیل میں رکاوٹ ڈالنامکن نہیں، چنانچہ )اہی

برے ارادے سے باز آجاؤ۔'' میہ بات س کرانہوں نے بھی اس سے اتفاق کیا اور اس ارادهٔ فاسده کوترک کردیا۔''

تبصره:ـ

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس واقعے ہے بھی بخو بی جانا جاسکتا ہے کہ اللہ

مكتبه اعلى حضرت لاهور پاكستان 111365

Marfat.com

ر سر بر بر برای کا این عبیب کریم ( این کا کی عظمت کو قلوب میں پیدا اور دائے فر مایا ۔ راہب کی دعوت پر اپنے حبیب کو اولائد آنے دینے ، بادل کا سایہ کرنا ، درخت کا جھکانا اور داہب کی جانب سے بہودیوں کو نا پاک ارادے کی پجیل سے بازر کھنے کی غرض نے تھے ہے ، اور کھنے تا ہے کہ اعلان نبوت سے قبل ہی فرض نے تھے ہے ۔ اعلان نبوت سے قبل ہی نبوت کے اعلان نبوت سے قبل ہی نبوت کے اعلان نبوت سے قبل ہی نبوت کے اعلان نبوت سے قبل ہی اعبار اور اسے تسلیم کروائے جانے کی تمہید کا آغاز ہوچکا تھا۔

بیات بسیر (2) بلوغت کے بعد الیکن اعلان نبوت سے قبل قافلے:۔

پہلا قافلہ:۔

روی ہے کہ جب رسول خدا (علیہ اللہ عمر مبارک کے بچیدویں سال کو پہنچ ، تو ابو طالب نے آپ ہے کہا کہ ''میرے پاس مال ودولت نہیں ہے اور بیدون ہمارے لئے ذرادشواری وتنگی کے ہیں اور قوم قریش کا قافلہ تجارت شام کو جانے والا ہماور خدیجہ بنت خویلہ، قوم قریش ہے بہت ہے آ دمی اپنے قافلوں میں بغرضِ جہارت بھیجی رہتی ہیں ،اگرتم آ مادگی ظاہر کرواوران سے مالی تجارت لے جانے کے متعلق کہوتو ووٹو را رضا مند ہوجا کمیں گی۔''

ادهر حضرت خدیجه (رضی الله عنها) کوجھی ابوطالب اور حضور اکرم ( میانیکه ) کی با ہمی گفتگو کاعلم ہوا، تو انہوں نے خود ہی پیش ش کی کہ میں آپ کو دوسر سے لوگوں کی نسبت دوگنا مال پیش کروں گی نو ابوطالب بولے، ''بیرز ق اور مال محض الله تعالیٰ

کے فضل وکرم ہے ہی تمہارے حصے میں آیا ہے۔ آپ، حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ سفر شام کے لئے لگلے ، آپ

کے چیانے اہل قافلہ کوان کے متعلق وصیت فرمائی۔ بیقافلہ چلنا ہوابصری میں پہنچا ہو رسولِ اکرم (عَلِیقَةُ ) اورمیسرہ نے ایک درخت کے ینچے قیام فرمایا۔ وہاں ایک نسطور ا نام کاراہب تھاءای نے جب ان دوحفرات کواں درخت کے ینچے آرام فرما

د یکھا تو فوراً بولا کہ'' اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے اور کوئی نہیں نازل ہوا۔'' پھرمیسرہ کو بلا کر دریافت کیا که' <sup>د ک</sup>میاان کی آنکھوں میں موجود باریک مرخ دھاریاں مجھی جدانہیں ہوتیں اور نہ ہی ختم ہوتی ہیں؟''...اس نے کہا''ہاں۔''نسطو رابولا،'' پیہ

ني آخرالز مان اورخاتم الانبياء بين "

پھرسرورِ عالم (عَلِيْضَةُ ) نے شام میں سامانِ تجارت فروخت کیا ُ۔ ایک شخض نے کسی بات پر جھگڑا کرتے ہوئے کہا،'' لاہتہ وعزی کی فتم کھاؤ۔'' آپ (ﷺ) نے فرمایا ، 'میں نے کبھی ان کی فتم نہیں کھائی اور جھے بار ہااس بات کا (اقرباء کی طرف

ے )مشورہ بلکہ حکم دیاجا تار ہاہے،لیکن میں نے بھی اس طرف التفات نہیں کیا۔'اس

هخف نے کہا،'' آپ کی بات درست ہے۔'' پھرمیسرہ سے نخاطب ہو کر کہا،'' بخدا! پیہ نبی ہیں اور ہمارےاحبار وعلماءآپ کی صفات وعلامات کواپٹی کتابوں میں لکھا ہوایا تے

اور میسرہ دیکھتا کہ جب گرمی دد پہر کے وقت اپنے عروج پر ہوتی،تو دو

فرشتے آپ پرسامی گن رہتے اور دھوپ سے تحفظ کرتے میسرہ نے بیسارے <del>گ</del>ائب وخوارق یا در کھے اور واپسی پر حضرت خدیجہ (رضی اللہ عنہا) سے عرض کئے۔

ا : - غالبًا بير خفس يمبودي قفااوراس نے اپنے علماء ہے من رکھا تھا کہ نبی آخرالز مان لات وعزي کی کم بھی

وتتم نہ کھا ئیں گے۔(۱۲منہ)

الغرض نبي اكرم (عليقة )اوراتلِ قافله نے اپنے سامان تجارت كوفروخت كيا اور پہلے کی نسبت دو گنا نفع کمایا۔ جب مکه محرمه والیسی ہوئی، تو دوپہر کا وقت تھا اور حضرت خدیجه (رضی الله عنها) اینے بالا خانے پرتشریف فرماتھیں ۔سرورِ عالم (علیہ ہے) کو دیکھا کہ آپ اونٹ پرسوار ہیں اور دوفر شتے آپ پرسامیہ کئے ہوئے ہیں۔انہوں نے میر حیرِت انگیزمنظرگھر میں موجود دوسری مورتوں کی بھی دکھایا ،توسب حیران رہ گئیں۔ حبیب پرودگار(ﷺ) ان کے پاس پہنچے اور انہیں اس سفر میں حاصل ہونے والے نفع کی تفصیلات بیان کیس، تو وہ بہت خوش ہوئیں ۔ جب میسرہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا، تو حضرت خدیجہ (رضی اللہ عنہا) نے اس سے فرشتوں کا آپ پر سامی آن ہونا بیان کیا۔اس نے کہا،'' میصورت تو میں اس وفت سے ویکھا چلا آر ہا ہوں جب ہے آپ (ﷺ ) نے شام ہے لوٹنے کاارادہ فرمایا تھااور ان کونسطورا راہب نے جو کچھ کہاتھا، وہ بھی بیان کیااور شام میں جس شخص نے نزاع وخصومت کی اور پھرآپ کی صداقت وامانت کامعتر ف ہو گیا اور نبوت ورسالت کے متعلق گواہی

دى، وەسارى تفصيل بھى بيان كى-'' اس قافلے میں مجھی صبیب کبریاء (علیقہ) کی شان رفعت کا اظہار ہی اصل مقصود نظراً تا ہے۔ کیونکہ فرشتوں کا سائیگن ہونااوراسے عام لوگوں پر ظاہر بھی كردياجانا، نيزيموديون كاآپ كو بحثيت ني كے بېچان لينااوران پرعلامات نبوت كو ظا ہر کر دینا، واضح طور پران امور میں پوشیدہ اللہ تعالی کی حکمت کو ظاہر کر رہا ہے۔

(3) اعلان نبوت کے بعداور ہجرت سے قبل ایسے قافلے جن میں آپ نے بذات خود شرکت فرمائی: ـ

يهلاقافله:

صحابہ کرام کی معیت میں سوق عکاظ (لینیٰ عکاظ بازار) کی جانب تھا۔ چنانچہ حفرت عبدالله بن عباس (رضی الله عنه ) ہے منقول ہے کہ حضور (علیلیہ ) اپنے صحابہ

کرام (رضی الله عنهم) کی معیت میں سوق عکا ظاکی طرف تشریف لے گئے اور چونکہ اعلانِ نبوت کے بعد شیاطین کو (چوری چھے) آسانی خبریں حاصل کرنے ہے روک دیا

گیا تھااوران پرآگ کے شعلے برسائے جاتے تھے، چنانچیاب کی بارکوشش میں ناکام ہونے کے بعد جب وہ اپنی قوم کی طرف (خائب دنامراد) لوٹے ، تو انہوں نے پوچھا،

" كيا بوا؟ " إنهول في كها كه "أب توجهار اورآساني اخبار واطلاعات كے درميان

بزی رکا وٹیں در پیش ہوگئی ہیں اور ہمیں اوپر جانے پر آگ کے شعلوں سے نشانہ بنایا

وہ کہنے لگے، پھرتو ضرور کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے بیر کاوٹ پیدا کردی گئی ہے،لہذاز مین کے تمام اطراف دا کناف میں گھوم پھر کر جائزہ او کہ کونسا نیاامررونماہواہے؟... چنانچے تمام شیطان شرق وغرب میں دوڑے اور جائز ہ لینے لگے

کہ کون سا امر حاکل ہو گیا ہے۔ جو جن اور شیاطین تہامہ (ارضِ بجاز) کی طرف متوجہ ہوئے تھے،وہ رسول اکرم (عَلِیْنَۃ) کے پاس آپنچے۔جبکہ آپ مقام نخلہ پر صحابہ کرام

) کونماز فجر پڑھارہے تھے اور وہاں ہے سوتی عکاظ کی طرف جانے کا ارادہ

(色5年(基)水)

تھا۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کی آواز ان جنول کے کانوں تک پینی ، تو وہ اس کو سننے

کے لئے ہم تن گوش بن گئے۔ جب اس کی فصاحت و بلاغت اور تا ثیر واثر انگیزی کو

ملاحظہ اور اس میں جلالِ خداوندی اور اس کی شانِ رحیمی ورحمانی کا مشاہدہ کیا، تو پکار

اشحے کہ یقینا بھی وہ چیز ہے جو ہمارے اور آسانی خبریں حاصل کرنے کے درمیان

حاکل ہوگئ ہے۔

حاکل ہوگئ ہے۔

ووجن السمعنا قرآنا عجبا يهدى الى الرشد فآمنا به ولن

نشرک بربنا احدا اے ہماری قوم ہم نے ایک عجب کتاب (ک طاوت) تی ہے، جو میچ راہ بتاتی ہے، لہذا ہم تو اس کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں اور

ہرگز اپنے رب تبارک وتعالی کے ساتھ کی کوشر کیٹ نیس کٹیرا کیں گے۔ اورادھراللہ تعالی نے صبیب پاک (عَلِیْنَةِ ) پرید آیت کریمہ تازل فرمائی

،' قُحلُ اُوُحِیَ اِلَیَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوُا اِنَّا سَمِعُنَا قُـوُاناً عَجَبًا ہِمْ فراءَ جُمِے وی ہوئی کہ پچھ جُوں نے میرا پڑھناکان لگا کرسنا تو ہولے،ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ (ترجہ کنزالایمان ۔پ۲۹۔ الجن ۱)

تبصره:ـ

غالبًارسول کریم (ﷺ) کا بازار کی جانب بیرقافلہ بہتنے دین کی غرض سے تھا۔ کیونکہ لوگ اس بازار میں دور دراز سے خریداری کی غرض سے آیا کرتے تھے،

چنانچہ یہال کی کا دعوت اسلام قبول کرلینا، بہت جلداسلام کے اطراف میں بھیلنے کا سبب بن سکتا تھا،لھذا حبیب کبریا (عَلَیْنَیْ ) نے صحابہ کرام (رضی الله عنهم ) کے ساتھ یمال کا قصد فریا ہا۔

اورجییا کہ ماقبل میں عرض کیا جاچکا کہ اعلان نبوت کے بعد روانہ ہونے والے قافلے اکثر وعوت وین اور اسلام کوعام کرنے کی غرض سے تھے،اس قافلے میں بھی اس مقصد کی موجود گی قطعام مختی نہیں ۔

اک مفصد لی موجود لی قطعاتھی ہیں۔ اس واقعے سے ریبھی معلوم ہوا کہ اپنے صبیب (علیاتی ) سے تبلیغ کا کام

لینافقط ایک ضابطے کی کاروائی تھی، در نہ اللہ تعالیٰ تبلیغ کے سلسلے میں کسی ظاہری سبب کا گئاج نہیں۔ جنوں کو قرائت کی جانب مائل کرکے اسلام کی دولت سے فیضیاب

فرمانا،ای کی مشیت وقدرت 'اظهار ہے۔

دوسرا قافله: \_

جنوں کوتبلیغ فرمانے کی غرض سے تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود (رضی اللہ عنہ) سے مروی ہے کہ حضورا کرم (ﷺ) با ہرتشریف لے گئے اور مجھے

رو ما الله على المراق من المراق من المراق من المراق من المراق من المراق من المراق الم

کے اندر بیٹنے کا تھم دیا اور فرمایا کہ میری واپسی تک اس سے باہر نہ لکانا۔ پھر آپ جھے بٹھا کر تشریف لے گئے اور بحر کے وقت واپس قدم رخوفر مایا۔ تب ارشاوفر مایا،'' میں

ا من سر سرییت سے سے اور سرے وقت واپ قدم رجیحر مایا۔ تب ارساد فر مایا، میں جنوں کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں ۔'' میں نے عرض کی، یارسول الله (عَلِیَّاتِیّْہِ )! بیکسی آوازیس خیس، جو میں سنتا رہا ہوں (اگر چہ منی ومنہوم کا پیونیس جن

تنا؟...فرمایا،''میآ وازجنوں کی تھی اوراس دقت بلند ہور ہی تھی، جب انہوں نے میری بارگاہ میں سلام ونیاز کے تحا کف و مِدایا چیش کئے اورالوداع کہا۔''

تبصره:

یم مختصر ترین قافلہ بھی چونکہ اعلان نبوت کے بعد تھا،کھذااس میں بھی تبلیغ میں نورس نزائش میں مورس میں قب حدید میں تاریخ میں ان میں بھی تبلیغ

دین کاعضر نمایاں نظر آتا ہے۔ نیز اس واقع سے جنوں سے متعلقہ وظا کف وعملیات پڑھتے اور کرتے ہوئے اپنے چاروں طرف حصار کھینچنے کا ثبوت بھی حاصل ہوتا ہے۔

اس سے بیجی معلوم ہوا کہ انسانوں کی طرح جن بھی سیدالانبیاء (ﷺ) پرایمان لانے کی سعادت حاصل کرتے تھے۔

تيسراقافله:

گھرے کعبۃ اللہ کے طواف کی غرض سے تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان بن عفان (رضی اللہ عنہ) سے مروی ہے کہ سب سے زیادہ قریش نے رسول اکرم (عَلَیْ ) کو جو تکلیف پہنچائی (اتنائ کہ پائے ہے کہ اس اقد کو یاد کرئے کھوں ہے آنووں کا سیاب جاری ہوگیا) وہ بیتی کہ نبی پاک (عَلَیْ کُ ) بیت اللہ شریف کے گروطواف کرر ہے تھا ورانہوں نے اپنے دست اقد سے حضرت ابو بکرصدیق (رضی اللہ عنہ) کا ہاتھ تھا مرکھا تھا ۔ حظیم میں تین شخص عقبہ بن الی معیط ، ابوجہل بن ہشام اور امیہ بن خلف بیٹھے تھے۔ جب سرور عالم (عَلَیْ کُ ) ان کے برابر ہے گزرے ، تو انہوں نے بعض ناپہندیدہ کلمات کے ۔ میں نے آپ (عَلِیْ کُ ) کے چہرہ اقدس پر اس کے اثرات ایک ہے ۔ اس کے بیکلمات کر میں بھی آپ کے قریب ہوگیا ، تی کہ آپ میرے اور

حضرت صدیق (رضی اللہ عنہ) کے درمیان ہوگئے اور آپ نے اپنی الگلیاں میری انگلیوں میں دے دیں اور ہم نے اس طرح ل کرطواف کیا۔ جب سرورعالم (ﷺ) ان کے برابر سے دوبارہ گزرے، تو ابوجہل بولا، بخدا! ہم آپ کے ساتھاس وقت ملح نہدی کہ سے سے سے سیست نہیں کی سے سے ساتھاں وقت ملح

نہیں کریں گے، جب تک سمندرختک نہ ہوجا کیں اور روئی کے گلڑ ہے ہجی ترکرنے سے عاجز وبے بس نہ ہوجا کیں اور ہم کیے صلح کر کتے ہیں، جب کہ تم ہمارے آباو

اجداد کے معبودوں سے ہمیں دورکرتے اور ان کی پرشش سے منع کرتے ہو؟''..... رسول الله (عَلِیَّةً )نے ارشاد فرمایا،آپ (عَلِیَّةً ) نے فرمایا''میں ہوں تو وہی ا''اور

پھرسے طواف میں مشغول ہوگئے۔ جب تنسرے چکر میں ان کے قریب سے پھر گز رہے، تو انہوں نے پھرای

بعب یسرے پر رہاں کے سریب کے ہرای اور ابوہ ہوا ہوں نے پہرای طرح کہا ہتی کہ چوتھ چکر میں وہ سب اٹھ کرآپ سے الجھ پڑے اور ابوجہل جمپیٹ

کرآپ کی چا درمبارک کے دونوں کنارے سینہ مبارک کے سامنے سے پکڑٹا چاہتا تھا ، بیدد کیھ کرمیس نے اسے زور سے دھکا دیا، تو وہ سرین کے بل جا گرااور حضرت ابو بکر دخیر انٹریس کے وی سے دان کے تھکا کے بیچے میں میٹریس کے مثالات کی منابعہ

(رضی اللہ عنہ) نے امیہ بن خلف کو دھیل کریچھے ہٹا دیا اور نبی اکرم (علیہ ) نے عقبہ بن الی معیط کو مار بھگایا۔ آپ ابھی وہیں کھڑے تھے اور وہ ذلیل ورسوا ہوکر حرم پاک

سے نکل رہے تھے، تو رسول اللہ (عَلِیْنَۃ) نے فرمایا ،''بخدا! تم بازنہیں آؤگے، جب تک کہ عذاب باری تعالیٰ فوری طور پر تمہیں اپنی لپیٹ میں نہ لے لیے''

حضرت عثان (رضی الله عنه) فرماتے ہیں کدان میں سے کوئی محض ایسا نہیں تھا، جو سرکا یدید (علیلیہ) کا بیار شادِق من کر مرعوب نه ہوا ہواور کرزنے کا پینے نه لگا ہو۔آپ نے فرمایا،''تم اپنے نبی کے حق میں بہت بری قوم ہو (کہ اطاعت کی

مكتبه اعلى حضرت لاهور ياكستان

Marfat.com

€31}

آ بجائے نالف دفناصت سے کام کیتے ہو)۔'' پھرسید الانبیاء (علیقے) اپنے کاشانہ اقدس کی طرف متوجہ ہوئے ۔ہم بھی

آپ کے پیچیے پیچیے بال رہے تھے۔ جب آپ اپنے دروازے کی دہلیز پر پہنچے، تو تھبر عرب سے برطانہ متن میں فرالا'' تمران سے لئرمژ دوان خشخری موبالاً بقوالی

گئے اور جماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، '' تمبارے لئے مڑدہ اور خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو بہر حال ظاہر وغالب فرمائے گا، اپنے کلمہ حق کو کممل فرمائے گا اور اپنے

نمی کی نصرت وامداد فرمائے گا ، یہ کفار ومشرکین جن کوئم نے (ابھی بے ادبی کرتے ہوئے) دیکھا،اللہ تعالیٰ انہیں، بہت جلد تہاہے ہی ہاتھوں سے ذبح کروائے گا۔''

پھر ہم اپنے گھروں کی طرف چل دیئے۔ بخدا میں نے ان کفار کو (رسول اللہ (ﷺ) کے فرمان کے مطابق )دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے ہاتھوں

. (بدریس)ذمح کرایا۔

تبصره:-

جبیہا کہ واضح ہوا کہ بیتا فلہ،عبادت الٰہی بجالانے کی غرض سے تھا،کیکن غور کیا جائے ،تو دراصل اللّٰہ رب العزت نے اپنے محبوب (عَلِیْنَةِ ) کی عظمت اور ان کو عطافر مائے جانے والے وسیع علم غیب کوآشکارا کرنے کا ارادہ فر مایا تھا۔

و بات و القرار من المساول الم

کر کے اشک باری کرنا صحابہ کرام (ﷺ) کی سنت کریمہ ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی مقام ومرتبہ حاصل کرنے اور دین کی خدمت مسلسل کرنے کا مطلب برگزینہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی جانب ہے کسی آ زمائش میں مبتلاء نہ کیا جائے گا، بلکہ

سید الکونین (عَلِیلَیْهِ) کی جانب سے راہِ دین میں برداشت کی جانے والی تکلیفون کو د کی کریمی نتیجه اخذ کیا جاسکتا ہے کہ جواللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا مقبول ہوگا، اتا ہی

، زیاده آزمائشوں میں مبتلاء کیاجائے گا۔

حوتهاقافله:

🖈 محمد بن جبیر بن مطعم سے مردی ہے کہ نبی اکرم (علیقہ ) ابوطالب کی

وفات کے بغد (دعوت اسلام کی غرض ہے) طا کف کی طرف تشریف لے گئے۔اعلانِ نبوت کا دسوال سال شروع ہو چکا تھا اور شوال کی صرف چند را تیں ہ<mark>اتی تھیں۔آپ</mark>

کے ساتھ فقط زید بن حارثہ (رضی اللہ عنہ ) تھے۔آپ اپنے قیام طالف کے دوران میں دارانہ کر قرم کر ایر تشویز نے اداکا میں سر

ہرسردارادرکبیرتوم کے پاس تشریف کے اوران کےسامنے دین اسلام کی وعوت پیش فرمائی، لیکن کی نے بھی آپ کی دعوت کوقبول نہ کیاادراس سعادت سے بہرہ ور نہ

ہو سکے ۔بطور عذرا پی قوم کے نو جوانوں اور بیوقو فوں سے خوف وخطر کا بہانہ بنایا اور آپ سے عرض کیا کہ آپ یہاں قیام نہ کریں، بلکہ کی دوسری پسندیدہ جگہ جا کر ٹھ کا نہ

بنا ئىي \_

جب رسول اکرم (عَلِیْنَۃُ ) وہاں سے نَظنے لگے، توانہوں نے اپنے امَّق اور رئیس کر میں میں میں ایک انہوں کے ایک انہوں کے ایک امترا اور

کم عقل لڑکوں کوآپ کے خلاف اکسادیا۔ چنانچے ان طالموں نے آپ کو پھر مارنا شردع کردیئے جتی کہ آپ کے قدم مبارک لہولہان ہوگئے ۔ حضرت زید بن حارشہ (رضی اللہ عنہ) اپنی جان کوآپ کے لئے ڈھال بنائے ہوئے تھے، جس سے ان کے

سر میں بھی کئی زخم آئے۔ اسمالات

سرور عالم (ﷺ) مکہ تکرمہ کی طرف انتہائی غم اور دن کے ساتھ لوٹے۔

مكتبه اعلىٰ حضرت لاهور پاكستان

Marfat.com

جب وادى نخله ميں پنچے، تو رات ہو چکی تھی، چتانچہ وہیں قیام فر مایا۔ رات کونماز میں قرآن پاک کی تلاوت کررہے تھے کہ اہلِ نصیبین میں سے سات جن آپ کے پاس آئے اور غورے کلام مجید کوسا۔آپ نے چنددن وہاں قیام کرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کاارادہ فرمایا۔حضرت زید (رضی اللہ عنہ )نے عرض کی '' آپ وہاں كون تشريف لے جارہے ہيں، جبدانمي لوگوں نے پہلے آپ كواس مقام سے نكلنے پر مجور کیا تھا؟''....(اس مثور \_ کون کر) آپ نے قبیلہ خزاعہ میں سے ایک آ دمی، طعم بن عدى كے ياس بھيجا اور دريافت كيا كدكيابل تيرى نفرت واعانت پر بھروسه كرتے ہوئے اور تیری حمایت پراعتبار کرتے ہوئے کمه کمرمه میں داخل ہوسکتا ہوں؟''...اس نے عرض کی''جی ہاں۔'' تب آپ مکه مرمه میں داخل ہوئے۔ 🖈 جب سرور کا ئنات (علیہ کے ) طا کف ہے واپس تشریف لائے ، تو آپ

نے اضن بن قیس کی طرف ایک آ دمی اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ کیا تو میری پشت

پنائی کرتا ہے، تا کہ میں بے خوف وخطرا پنے رب کریم کے احکام کی تبلیغ کرسکوں؟....

اس نے جواباً عرض کی کہ مجھ جیسا کمزور حلیف تبلیغ اسلام اور دعویٰ رسالت

( علیانه کی جیسے بالکل واضح معاطے پر پشت پناہی سے قاصر ہے۔

جواب کی ساعت کے بعد آپ نے ای ایلی کوفر مایا کہ سہیل بن عمر و کے یاں جاکر کہو کہ محمد عربی (عَلِیفَ ) تجھ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا تو میری حفاظت

وحمایت کا دم بھرتا ہے، تا کہ میں بغیر کسی فکر واندیشہ کے فریضہ رسالت ادا کر

اس نے بھی تقریباً وہی جواب دیا اوراس معالمے میں معذرت طلب کی۔وہ

آ دی دا پس حاضر ہواا در سہیل کا جواب عرض کیا، تو آپ نے فر مایا، اچھامعظم بن عدی

کے پاس جا وَاوراس ہے کہو کہ محمد (عَلِیْقَةً ) تجھ سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا تو تبلیغ

رسالت اورالله تعالیٰ کی فرمانبرداری کےسلیلے میں مجھے امداد اور تعاون کی یقین دلاتا

ب، تواس نے عرض کیا، '' ہاں! ضرور، آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لے چلیں۔''

آپ کا آ دی واپس آیا اور مطعم بن عدی کا جواب عرض کیااور حسب وعدہ

صبح ہوتے ہی مطعم بن عدی اس کی اولا داور بھتیے ہتھیار لے کر پہنچ گئے (اور آپ کی

ہمرائی میں کم کرمد کے اندرداغل ہوئے ) مطعم بن عدی معجد میں داخل ہوا، جب إبوجهل نے اے دیکھا،تو پوچھا کہ' کیاتم ان کے دین میں داخل ہوگئے ہو یا محض معاونت اور

امداد ونفرت کے لئے ساتھ آئے ہو؟...اس نے کہا،''مم صرف ان کی پشت پٹاہی اور

حفاظت ونگرانی کے لئے ساتھ دے رہے ہیں۔'اس نے کہا، جن کوتم نے پناہ دی ہے

ہم بھی ان کو پناہ دیتے ہیں اوران کے ساتھ تعرض نہیں کریں گے۔

رسول الله (عصیه) متجد حرام میں داخل ہوئے ، جمر اسود کا استلام کیا ، دو

رکعت نماز ادا کی اور اینے دولت کدہ کی طرف تشریف لے گئے ۔ جب کہ مطعم بن

عدی ادر اس کی اولا دآپ کے چاروں طرف حفاظت کے لئے حلقہ بنائے ہوئے

محر بن جبیر بن مطعم بن عدی اپنے باپ جبیر سے راوی ہیں کہ سید

عالم (علیلہ) نے میدانِ بدر میں فتح کے بعد فرمایا کہا گرمطعم بن عدی زندہ ہوتا اوروہ میرے پاس آ کران اسیر کفارِ قریش کے متعلق سفارش کرتا، تو میں ضرور اس کی خاطر ان سب کوجھوڑ دیتا۔

تبصره:-

ان واقعات ہے درس حاصل ہوتا ہے کہ دین کی خدمت میں مصروف عمل ان واقعات سے درس حاصل ہوتا ہے کہ دین کی خدمت میں مصروف میں کا

مسلمان کو، اپنے نبی (علیقہ) کی سنت پڑل پیراہوتے ہوئے بھی بھی وسائل پرنگاہ نہیں رکھنی جا ہئے ، بلکہ ذات ِ باری تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے بظاہر کامیا بی کے

امکان سے خالی صورت ِ حال میں بھی کوشش جاری رکھنی چاہیئے -

نیز پہلے واقعے کے آخری تھے اور دوسرے پورے واقعے سے میریمی واضح نیز پہلے واقعے کے آخری تھے اور دوسرے پورے واقعے سے میریمی واضح

ہوگیا کہ ظاہری اسباب کا اختیار کرنا،توکل، کے منافی نہیں۔ کونکہ رحت،

عالم (عَلِيلَةً ) نے بعافیت مکہ تمرمہ میں دخول کے لئے وہ طریقہ اختیار فرمایا، جو تر بوں

میں امن کے حصول کے معروف تھا کھڈ ااگر کوئی اپنی حاجات ومشکلات کے لئے

حکمت ہے کام لیتے ہوئے کوئی تربیراختیار کرے ،تواس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔

تشریف لے گئے ، تو ثقیف کے سادات اور رؤساء کی جماعت میں سے ہرایک پاس

مے ۔ جب وہاں کے تین سردار بھائیوں عبدیالیل،مسعود اور حبیب کو اللہ تبارک وتعالیٰ کی جانب دعوت دی، تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں آنے کے ایک اور مقصد یعنی

ونعای می جانب دنوے دی ہواں سے مناطق یا میں است کے بارے میں بھی گفتگو نصرت اسلام اور اعداء ومخالفین کے خلاف امداد واعانت کے بارے میں بھی گفتگو

فرمائی \_ (لیکن ان کےمقدر میں میسعادت نیتمی، چانچہ) ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر اللہ

تعالی نے تنہیں رسول بنا کر بھیجا ہے، تو میں کعبہ کے غلاف اور پردے اتارلوں گا اور

اس کی ہےاد بی کروں گا۔ (نعوذ باللہ من ذلک)۔ دوسرا بولا ،' کیا اللہ تعالی کو تہمارے سوا

کوئی اور شخص رسالت کے لئے میسر نہیں آ کا تھا؟'' ...تیسرے نے کہا کہ''میں تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ،اگرتم واقعی اللہ کے رسول ہو،جیسا کہتمہارادعویٰ ہے ،تو پھرتمہارامقام اس سے بہت بلند ہے کہ میں تمہیں جواب دوں اور رائے زنی کروں ا درا گزئم اللہ تعالیٰ پر دعوی اور رسالت میں غلط بیانی سے کام لےرہے ہو، تو پھر بھی میں

كلام كرنامناسب نبيس مجهتابه جب آپ ثقیف کی جانب سے خیر، بھلائی اور رشدو ہدایت سے ناامید ہو گئے ، تو وہاں سے اٹھ کھڑ ہے ہوئے ۔انہوں نے اپنے غلاموں اوراو با بیٹوں کو آپ کے خلاف اکسایا۔انہوں نے آپ کی شان میں گتا خاندلب ولہجہا ختیار کیااور آپ پر آ وازیں کنے لگے جتی کہ بھی لوگ وہاں استفے ہوگئے اور آپ کو عتب اور شیبہ کے باغ میں پناہ لینے پرمجور کردیا۔وہ دونوں بھائی اس وقت باغ میں موجود تھے۔ چٹانچہ وہاں پہنچنے کے بعدوہ سارے اوباش اور دوسرے لوگ منتشر ہوئے۔آپ ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے ۔ رہید کے بیٹے عتبدا درشیبہ آپ کو دیکھتے رہے اور جو کچھآپ کو ثقیف کے نادانوں کی طرف سے تکلیف پینچی،اسے بھی دیکھا۔ جب آپ کواطمینان وسکون حاصل ہو گیا، تو آپ نے بارگاہ خداوندی ہیں دعاعرض کی۔جب عتبداورشیبہنے نبی یاک (عَلِیْنَیْہ ) کی تکلیف و پریشانی کودیکھا،تو ا پے نصرانی غلام کو بلایا، جس کوعدرس کہا جاتا تھا اور اسے کہا کہ انگوروں کا ایک تھچا، تھال میں رکھ کرائ شخص کی خدمت میں لیے جا کر پیش کراور عرض کر کہاہے تناول فرما لیں ۔عدری نے انگور لئے ، تھال میں رکھے ادر سرورِ عالم (علیقیہ) کی خدمت میں ركى ايا - جب آپ نے اپنادستواقدس تقال كى طرف بڑھايا كەانگوركھا ئيس، تواولا

. ہم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھی ، پھرا گلور کھا ئے۔عدرس آپ کے چیرہ انور کی طرف دیکھنے لگااورعرض کیا کہ بخدا!اس شہروالے تو یہ کلام زبان پڑئیس لاتے۔آپ (عظیمہ کا )نے دریافت فرمایا کرتم کس شبر سے تعلق رکھتے ہواور تمہارا دین کیا ہے؟....اس نے عرض كيا، من نصراني موں اور اہل نينوا سے موں \_آپ نے فرمايا كداللہ تعالىٰ كے نيك بذر مصرت يونس (عليه السلام) كے شهر سے؟...اس نے حمرت سے يو چھا كه آب حضرت یونس (علیه السلام) کے بارے میں کیے جانتے ہیں؟...آپ نے فرمایا،''وہ ميرے بھائي ہيں ، وه بھي ني تھ اور ميں بھي ني ہوں ـ'عدرس نے جوني آپ كا جواب سنا، توادب ونیاز ہے جھک کرآپ کے سراقدس کو بوسہ دیا، پھر دست اقدس چوے اور بعدازاں قدموں کو بوسہ دیا۔ دونوں بھائی سے منظر بھی دیکھر ہے تھے۔ان میں ہے ایک نے دوسرے ہے کہا کہ' اس خص نے تیرے غلام کواب تیرے کام کا نہیں چھوڑا۔' جب عدرس ان کے پاس بہنچا، تو انہوں نے کہا، تیرے لئے افسوس ہے، مجھے کیا ہوگیا کہ تو اس شخص کے سرکو چوشے لگ گیا اور اس کے ہاتھ پاؤل کے بوے لینے گا؟...غلام نے جواب دیا، 'اے میرے سردار!اس ہتی ہے بڑھ کرونیا میں کو کی شخص نہیں ہے۔ انہوں نے جھے ایک ایسے امرکی خبر دی ہے کہ جھے صرف نبی ای جانتاہے۔

تبصره:

اس قا فلے کا مقصد بھی قطعاً مخفی نہیں غورطلب بات پیہ ہے کہاں حقیقت کو نلیم کئے جانے کے ساتھ ساتھ اچھی طرح ذہن نشین بھی کرلیا جائے کہ مشیت الہی

یک ہے کہ انسان اپنی ذاتی کوشش کو بروئے کار لاتے ہوئے ، بہلینے وین کا فریفہ
سرانجام دے اور بارگا والمی سے مزید انعامات اور در جات کی بلندی کا تحفہ حاصل کرتا
دہے۔ ورنہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تبلیغ دین کے سلسلے میں ان ظاہری اسباب
کامتمان نہیں۔ کیونکہ جس طرح اس نے باغ والے دونوں بھائیوں کے قلوب میں
اپنے حبیب (عیادہ کی محبت پیدا فر مائی ، ای طرح طاکف کے تمام مرداروں کے
دلوں میں پیدا کر دینا بھی ، اس کے لئے قطعی مشکل نہ تھا۔

معراج کے سلیلے میں تھا۔ چنا نچے حضرت انس بن مالک (رضی اللہ عنہ)

## ايانچوار قافله: ـ

ناف ہالوں تک ۔

سے مروی ہے کہ مالک ابن صعصعہ (رضی اللہ عنہ) نے نبی اکرم (عَلِیْنَہُ) ہے شب معراج کا واقعہ یول نقل کیا ہے کہ سرورا نبیاء (عَلِیْنَہُ ) نے فرمایا، اس وقت جب میں حطیم میں لیٹا ہوا تھا، تو میرے پاس ایک آنے والا آیا، جوابیخ ساتھ والے کو کہ برہا تھا،'' یہ بیں وہ خض جودوآ دمیوں میں لیٹے ہوئے ہیں۔'' پھروہ میرے پاس آئے اور میرے بیاں آئے اور میرے بیاں ایک چیرا۔''
میرے سینا قدر کو یہاں ہے وہاں تک چیرا۔''
میرے پہلو میں بیٹھے تھے، اس سے مراد کیا ہے؟ ... تو انہوں نے کہا، سینے کے آخری کیارے سے زیر کے کنارے سے زیر

(پھرارشاد فرمایا)اور میرے دل کو باہر نکال لیا۔پھرایمان وحکمت سے بھرا ہواسونے کا ایک تھال میرے پاس لایا گیا ،میرے دل کو دھونے کے بعد ایمان

و حمت سے بھرا گیا، بھراسے اپنی مگد پر رکھ دیا گیا۔ بعدازاں میرے پاس ایک سفید رنگ کی سواری لائی گئی، جوقد وقامت میں خچر سے کم اور گدھ سے بلندتھی ۔ جازود نے دریافت کیا اے ابوتمزہ! کیا وہ براق تھا؟....انہوں نے کہا، '' ہاں!''وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نگاہ چینچے تھی۔

پھر مجھےاں پرسوار کیا گیااور جبرائیل (علیہ السلام) مجھے ہمراہ لے کر چلے۔

حتی کہ ہم پہلے آسان تک پہنچے حصرت جرئیل نے دروازہ بجایا، پوچھا گیا کون؟... انہوں نے کہا، جرائیل - پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟... کہا، رسول الله

محمر (عَلِيْنَةُ ) '' پوچھا، کیاانہیں بلایا گیا ہے؟...کہا ، ہاں!'' اس نے کہا، اس عزیز مہمان کے لئے مرحبا اوران کا تشریف لا نابہت مبارک ہے۔''

بھر درواز ہ کھولا، میں اندر واخل ہوا ،تو حضرت آ دم (علیہ السلام) تشریف فرما تھے۔جبرائیل امین (علیہ السلام) نے کہا، بیرحضرت آ دم (علیہ السلام) ہیں ،انہیں

سلام سيجة - ميس في البين سلام كيا-

پھرہم دوسرے آسان تک پنچے،تو دروازہ کھلوانے پر حضرت بیکی اور حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کوموجود پایااوروہ خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبرائیل امین (علیہ

السلام) نے کہا، بید حضرت بحیٰ اور حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) ہیں، ان کوسلام سیجئے ۔

میں نے آئہیں بھی سلام کیا۔ پھر ہم تیسرے آسان تک پہنچے ،تو درواز ہ کھلوانے پرحضرت یوسف (علیہ

السلام) کوموجود پایا۔ جبرائیل ایمن (علیه السلام) نے کہا، بید حضرت یوسف (علیه (السلام) ہیں،ان کوسلام سیجیئے۔ میں نے آئییں بھی سلام کیا۔

(足区(塩))(/)

پھر ہم چوتھے آسان تک پہنچے ہو دروازہ کھلوانے پر حفرت ادر لیں (علیہ

السلام) کوموجود پایا۔ جمرائیل امین (علیہ السلام) نے کہا، مید حفرت ادریس (علیہ

السلام) ہیں،ان کوسلام کیجئے۔ میں نے انہیں بھی سلام کیا۔

چرہم پانچویں آسان تک پہنچی تو درواز ہ کھلوانے پر حضرت ہارون (علیہ

السلام) کوموجود پایا۔ جرائیل امین (علیہالسلام) نے کہا، میدحفزت ہارون (علیہ

السلام) ہیں ،ان کوسلام کیجئے۔ میں نے انہیں بھی سلام کیا۔

پھرہم چھٹے آسان تک بہنچ،تو دروازہ کھلوانے پرموی کلیم اللہ(علیہ

السلام) کوموجود پایا۔ جبرائیل امین (علیہ السلام) نے کہا، یہ حضرت موی (علیہ

السلام) ہیں ،ان کوسلام کیجئے۔ میں نے انہیں بھی سلام کیا۔

جب میں وہاں ہے آ گے گڑوا، تو موی (علیہ السلام) رودئے۔ان سے

اس كاسبب دريافت كيا گيا،تو جوابافر مايا، پيٺو جوان ادر جواں ہمت نبي ہيں، جومبعوث

تو میرے بعد ہوئے ،مگران کی امت میں سے جوافراد جنت میں داغل ہو نگے ،وہ ان

لوگول کی ہنسبت بہت زیادہ ہیں، جومیری امت میں سے داخل ہوں گے۔

پھر ہم ساتویں آسان تک ہینچی ہو درواز ہ کھلوانے پرحضرت ابراہیم (علیہ

السلام) کوموجود پایا۔ جبرائیل امین (علیہ السلام) نے کہا، بید حفرت ابراہیم (علیہ السلام) ہیں،ان کوسلام کیجئے۔ میں نے انہیں بھی سلام کیا۔

پھرہم سدرۃ المنتہی تک پینچ گئے ۔وہاں جمھ پرمنکشف ہوا کہاں کا پھل ججر

کے بڑے منکوں کی طرح تھا اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کا نوں کی مانند۔ جبرائیل ا مین نے کہا کہ بیسدرۃ المنتبی ہے۔ کیا دیکھنا ہوں کہ چار نہریں ہیں دو باطنی اور

مكتبه اعلى حضرت لاهور پاكستان

دوظا ہری، جوسدرۃ کے ینچے سے جاری تھیں۔ میں نے پوچھااے جمرائیل! بینهریں کیمی ہیں؟...انہوں نے کہا کہ جو باطنی نہریں ہیں، وہ جنت کی ہیں اور جودوظا ہر ہیں تو پیٹیل وفرات ہیں۔ پھر ہیت معمور کومیرے سامنے لایا گیا۔

۔ (حضرت حسن بعری (رحمہ اللہ ) کے واسطہ سے حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ ) سے ناقل

یں کہ ) نبی اکرم (عظیمہ )نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بیت معمور کو دیکھا جس میں ہر روزستر ہزار فرشتے واخل ہونے کی سعادت حاصل کرتے تھے اور جو ایک پار اس سعادت سے بہرہ ورہوجائے پھر دوبارہ اس کی پاری ٹہیں آتی۔

ے۔ بر مررے پاس ایک برتن شراب کا اور دوسرا دودھ کا بیش کیا گیا (اور مرض ک

گی، جو چاہے پند کر لیجے) میں نے دودھ والا پند کیا، تو جرائیل امین (علیه السلام) نے کہا کہ یہ فطرت ہے۔ آپ اور آپ کی امت ہمیشہ اس پر قائم ودائم رہیں گے۔ پھر مجھ پر پہاس نمازی فرض کی گئیں۔ میں واپس ہوا، تو مولیٰ کلیم الله (علیه السلام) پر سے

گزر ہوا، توانہوں نے دریافت کیا کہ آپ کوکس چیز کا تھم دیا گیا ہے؟ .... میں نے کہا، ہردن میں بچاس نمازیں پڑھنے کا۔انہوں نے کہا،" آپ کی امت بچاس نمازیں

پڑھنے کی طاقت نبیں رکھتی۔ میں نے آپ سے پہلے لوگوں کو آ زمایا ہے اور بنی اسرائیل کے ساتھ سخت محنت ومشقت سے دوچار ہوا ، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دوبارہ

حاضری دیجئے اوراپی امت کے لئے تخفیف کامطالبہ کریں۔''

میں نے بارگاہ خداوندی میں تخفیف کا مطالبہ کیا، تواس نے دس نمازیں معاف فرمادیں میں موٹی علیہ السلام کی طرف لوٹا، تو انہوں نے دریافت کیا، کیا تھم ہوا؟...میں نے جواب میں کہا کہ ہردن میں چالیس نمازیں پڑھنے کا۔انہوں نے کہا

کرآپ کی امت ہرون چالیس نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی ، میں نے آپ ہے پہلے اچھی طرح لوگوں کوآ ز مایا اور بنی اسرائیل کے ساتھ بڑی جدوجہد کی ، بارگاہ

خدادندی میں حاضری دے کر تخفیف کے لئے عرض کیجئے۔

میں ای طرح تخفیف وکمی کی غرض سے بار بارحاضر ہوتا رہااوراللہ تبارک

وتعالی میری درخواست پر کی فرما تا ر ہاحتی کہ صرف پانچ نمازیں باقی رہ گئیں۔جن انہیں لے کرواپس ہوا،تو حسب سابق موی (علیہ السلام)نے ان میں مزید تخفیف کا

مشوره دباب

میں نے ان سے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اتنی بارتخفیف کامطالبہ کیا ہے کهاب مجھے بیسوال والتجاء کرنے سے شرم وحیاء آتی ہے۔ میں اب تسلیم ورضا سے کام لیتا ہوں۔ جب میں آ گے گز را ہتو اللہ ع<sup>و</sup> جل کی طرف سے ایک نداء دینے والے نے

نداءدی، ''میں نے اپنے فریضہ کو نافذ کر دیا ہے ادرا پنے بندوں سے تخفیف کر دی ہے

یعن ادائیگی کے لحاظ ہے، تو یہ پانچ ہیں،کین اجروثو اب کے لحاظ ہے بچاس۔

سفرمعراج ،رحمت کونین کوعطا کردہ مجزات میں سے ایک عظیم مججزہ ہے۔ چونکہ معجزہ کا لغوی معنی ہی''عاجز کردینے والا''ہے،لھذا بیسفر بھی عقول کی حدود سے

با ہر نظر آتا ہے۔ بہر حال اس سفر میں رحمت عالم (علیقہ ) کی عظمت کے اظہار کے ہزار ہا پہلونمایاں ہیں۔ کیونکہ حضرت جرئیل کا حاضر خدمت ہوکراللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلنے کی درخواست کرنا،اللہ تعالی کی جانب سے دعوت کا بھیجاجانا،جنت کے

. فنصوصی جانورکو بطور سواری پیش کیا جانا،آپ کابیت المقدس میں تمام انبیاء میصم

السلام کی امامت کرنا،تمام آسانوں پر انبیاء میسم السلام سے ملاقات کرنا اور ان سب ہے مراتب میں آ گے بڑھ جانا اور پھرسدر ۃ انتھی پر حضرت جبرئیل کاٹھبر جانا اور آپ کا آگے بڑھ جانااورسب سے بڑھ کراپنی چشمان ظاہری سے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی سعادت حاصل کرنا،سب کا سب امور،ای مقصد کی جانب واضح اشارہ کررہے

(4) اعلان نبوت کے بعداور ہجرت ہے بل ایسے قافلے جن میں

آپ نے بذات ِخودشر کت نەفر ما کی:۔

يهلاقافله:

الثم صغی کے ایلچیوں کو پیغام اسلام دے کروایس روانہ فرمانے کے سلسلے میں تھا۔ چنانچہ ابن عمیر سے مروی ہے کہ اکثم بن سنی کو نبی اکرم (علیہ کے) کے ظہور کی اطلاع پینی ، تو اس نے خودرسول اللہ (علیہ ) کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ کیا ، کین

اس کی قوم نے رکاوٹ ڈالی۔اس پراس نے کہا،'' کوٹ خص ہے، جومیر کی عرض ان کی بارگاہ میں پیش کرے اوران کا فرمان مجھ تک پہنچائے؟''… دوآ دمیوں نے اس کی

آ واز پر لبیک کہااور بارگا و رسالت (عَلِیْنَةً) میں حاضر ہو *رعرض* کی کہ'' ہم اکٹم کے ا کپی ہیں، وہ آپ کے متعلق معلوم کرنا چاہتا ہے کہ آپ کس نسب سے تعلق رکھتے ہیں،

آپ کا دعویٰ کیا ہے اور آپ کی دعوت کیا ہے؟...

ني اكرم (عَلِينَةٍ ) نے فرمایا '' میں محمد بن عبداللّٰد (ابن عبدالمطلب بن ہاشم َ َ

عبد سناف ہوں)اور میراوعو کی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا عبد خاص اور اس کا رسول و نبی ہوں ا وريرى وعوت بـ 'إنَّ اللَّهَ يَامُورُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآءِ ذِي الْقُرُبِي وَيَنُهِي عَنِ الْفَحُشَآءِ وَالْمُنكرِ وَالْبَغْي \_ بِـ بَـــُك اللَّهُمُ فرما تا ہے انصاف اور نیکی اور دیتے داروں کے دینے کا اور منع فرما تا ہے بے حیائی اور بری بات اور سر کشی ہے۔ (ترجمه كنزالا يمان ـپ١٩ ـ إنحل ٩٠) انہوں نے عرض کی،'' ذرا پہ کلمات دہرا ئیں تا کہ ہمیں وچھی طرح یاد ہوجا کیں۔' .... آپ نے دوبارہ بیان کر کے انہیں یاد کرادیا۔ وہ یہاں سے برکات حاصل کر مے، اکثم کے پاس پہنچے اور اس ہے کہا، ''ہم نے ان کی نسبت کے متعلق دریافت کیا ہے، وہ بہترین نسب کے مالک ہیں اور انہوں نے جمیں چند کلمات بتائے ہیں (جوہم تہیں سادیے ہیں)۔" جب اکثم نے ان کی زبانی وہ کلبات طیبات سے ، تو فور أبولا ، اے میری

قوم! میں تو یہی بہتنا اوراعقا در کھتا ہوں کہ وہ بلندترین اوراعلیٰ اخلاق کا تھم دیتے ہیں اور برے اخلاق اور قابل ملامت اعمال سے منع کرتے ہیں۔لہذاتم (ان پر ایمان لا کر) دوسرے لوگوں سے سبقت لے جاؤاور رؤساء اہل اسلام بنو، نہ کہ گناہ گاراور کا فر اور پہلے مؤمن بنو نہ کہ آخری۔'' پھر بولا،'' درد ورخ سے خالی لوگوں کی طرف سے

مبتلائے رنج والم لوگوں پر ہمیشہ طعن وتشنیع اور زجر وملامت ہوتی ہے (لیخن دوسروں کو کیا خبر کہ بارگاہ مصطفیٰ (ﷺ) سے دوری جھے کو کس قدرنا گوارہے ادر میرے لئے سوہانِ روح ہے ) اور

اے میر نفس وروح کی حسرت اورار مان! ایسے امر پرجس کو میں نہ پاسکا اور نہ ابھی میرے ہاتھ سے فوت اور ضائع ہوا (بکہ کوشش کروں تو ہوسکتا ہے کہ بخت مدد کرے اور نصیبہ باگ اسے میر نفس! مجھے تجھے پرافسوس نہیں ہے، بلکہ ان عام لوگوں پرافسوس ہاگر اس قدرافسوس کی بھی ضرورت نہیں ہے (کروہ کیوں اس معادت ہے بہرہ ورئیس ہورہے) گراس قدرافسوس کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب حق شابت وقائم ہوجاتا ہے تو باطل خود بخو درا و فرار اختیار کر لیتا ہے (کردا اسلام غالب آکررہے) اور کفروشلات کی گھٹا کی جھے شاب کی گھ

حضرت اکثم (رضی اللہ عنہ) کی پراٹر دعوت پرتقریباً سوا شخاص نے لبیک کہااوران کی اتباع میں بارگاہ رسالت (علیہ اللہ عنہ) میں حاضری کی غرض سے روانہ ہوگئے۔ ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ چیش نامی ایک بد بخت شخص نے (موقع پاکر )سب کی سوار یوں کو ذیح کر دیا اور پائی وغیرہ کے مشکیز سے بھاڑ ڈالے اور بھاگ گیا۔ حضرت اکثم (رضی اللہ عنہ ) کوشدید بیاس نے اپنے گھیرے میں لے لیا چتی کہ آپ نے ای حالت میں اپنی جان 'جانِ آفریں کے سپرد کردی ، لیکن وفات سے قبل ، اپنے دیگر تمام ساتھیوں کو سرور عالم (علیہ ایک کا تباع کی وصیت فرمائی اور انہیں اپنے اسلام وایمان پرگواہ بنایا۔

الله جارک وتعالی نے آئیں کے فق میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، '' وَمَنُ یَّ خُورُجُ مِنُ بِیُتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ یُدُرِکُهُ الْمَوْتُ فَقَدُ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللّهِ \_لين جوائِ گرے نكا الله ورسول كى طرف جرت كرتا بجراے موت نے آليا تو اس كا ثواب الله كے ذمہ پر ہو

مكتبه اعلى حضرت لاهور ياكستان

گیا۔ (ترجمه کنزالایمان۔پ۵۔النساء ۱۰۰۰)

ُ تبصرہ:۔

اس واقتعے ہے بھی واضح طور پرمعلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جھے اسلام کی لا زوال

دولت سے مشرف فرمانا چاہے، بغیر کسی سبب کے عطافر ماسکتا ہے۔ اکٹم (رضی اللہ

عنه) کے قلب میں اپنے رسول اور اسلام کا محبت ڈالنایقیناً فقط من جناب اللہ

تها، پرائيس رسول الله (عَلِيلةً ) كى جانب جرت كى توفيق عطا فرمانا، پرراو دين

میں انتقال کی سعادت دینااوران کرم نوازیوں کے بعدان کی مدح میں آیت کریمہ تھی نازل فرمادینا ،الٹد تعالیٰ کی لامحدودر حمت کاا ظہار ہے۔

دوسرا قافلة:

بیرقا فلہان اصحاب پرمشمل تھا، جوآپ کے حکم پرجانب حبشہ روانہ ہوئے

تھے۔ چنانچہ مروی ہے کہ سرورعالم (ﷺ)نے اپنے صحابہ (رضی اللہ عنہم) کو حکم

ارشاد فرمایا کہ حبشہ کا باوشاہ ایسا عادل ہے کہ اس کے علاقہ بیس کسی شخص برظلم نہیں کیا

جاتا،لہذاتم اس سمح ہاں چلے جاؤاوراہیے آپ کو کفار ومشرکین کے ظلم وعدوان سے محفوظ کرلو،حتی کہ اللہ تعالی اپنی قدرت کا ملہ ہے ان شدا کہ ومصائب سے چھٹکارا

نفیب فرمائے۔

آپ کے اس حکم پرایک جماعت جانبِ حبشہ روانہ ہوگئی ، جن میں گیارہ مرد اور چارعورتیں تھیں ۔ یہ اعلانِ نبوت کے پانچویں سال، ماو رجب میں ہجرت كرك حبشه چنچ تھے۔قریش نے ان كا تعاقب كيا، مگرنا كام رہے۔دوسرے حفرات

## مكتبه اعلى حضرت لاهور ياكستان

**447** 

و ہیں رہے،البتہ اپنے اسلام وایمان کا اعلان وا ظہار نہیں کرتے تھے۔

تبصره:ـ

جیما کہ واضح ہے کہ بیتا فلہ دین کی سربلندی اور رضائے الی کی غرض سے روانہ ہوا تھا۔ این گھریار، رشتہ وارول اوران مقامات کو ترک کرنا، جن سے بہت

پرانی یادیں وابستہ ہوں، قلب پر کتنا گراں گزرتا ہے، اس کا اندازہ وہی کرسکتا ہے، جے اس قتم کی صورت حال سے دو چار ہونا پڑا ہو۔ اگر آپ کسی گھر میں چندسال گزاریں، وہاں کے ماحول، محلے اور دیگر چیزوں سے گہری انسیت پیدا ہوجائے

حواد ی اور ہے کا وی مصفی ہوگر کہیں اور جانا پڑجائے ، تب ان کیفیات کا کچھ نہ اور پھرا جا تک وہاں سے شفٹ ہوگر کہیں اور جانا پڑجائے ، تب ان کیفیات کا کچھ نہ

اولاً رحمت ِ کونین (ﷺ ) کی صحبت ِ بے عیب اور پھر راہ و مین میں اخلاص کے ساتھ دی جانے والی ان قربانیوں کی برکت ہے ،صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم ) نے وہ مراتب حاصل کئے کہ بعد میں آئے والے جن کی گر د تک بھی نہیں پہنچ سکتے ۔ \*\*\* ۔ . . . \* اندا ہ

تيسراقافله

میہ بھی رسول اکرم (ﷺ) کے حکم پر حبشہ کی جانب روانہ ہواتھا، چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود (رضی اللہ عنہ ) ہے مردی ہے کہ جمیس رسول اکرم (ﷺ) فیصلہ نے عبارتی کے پاس بھیجا، اس دفت ہم تقریباً اس (80) آ دی تھے۔ادھرقر کیش نے عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید کو عظیم ہدید دے کر بھیجا۔ جب وہ نجاثتی کے دربار میس داخل ہوئے تا وہ کہا،اے نجاثی! ہمارے بچا زاد

بھا ئيوں ميں سے ايک جماعت تمہارے علاقہ ميں آگر قيام پذير ہوگئ ہے، جنہوں نے ہم سے اور ہمار کی ملت سے اعراض وروگر دانی کررکھی ہے۔''

اس نے بوچھا''وہ لوگ کہاں ہیں؟...''ان دونوں نے کہا،تمہارے ہی علاقے میں ہیں۔''نجاثی نے ہماری طرف دربار میں بلانے کی غرض سے ایک آدمی معلاقے میں ہیں۔'نجاثی اللہ عنہ )نے اسے ساتھیوں سے کہا کہ میں تمہاری طرف بھیجا۔حضرت جعفر (رضی اللہ عنہ )نے اسے ساتھیوں سے کہا کہ میں تمہاری طرف

بھیجا۔ حضرت جعفر (رضی اللہ عنہ)نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں تمہاری طرف سے کلام کروں گا ہم سب خاموش رہنا۔''

چنانچہ ہم جعفر (رضی اللہ عنہ ) کے پیچھے ہو لئے اور دربار میں داخل ہوئے۔ حصرت جعفر (رضی اللہ عنہ ) نے رسم دربار کے مطابق مجدہ کئے بغیر ،محض زبانی سلام پراکتفاء کیا۔ وہاں موجود لوگوں نے کہا ہم ٹے مجدہ کیوں نہیں کیا؟...آپ نے فرمایا،''

م صرف الله تعالى كو تجده كرتے جي ، الله تعالى في مهارے پاس رسول مقبول عليه الله تعالى على الله تعالى ك

عمروبن عاص نے بیہ بات من کرفورا نجاثی سے کہا کہ بیلوگ عیسیٰ (علیہ السلام) کے معالمے میں بھی تمہار سے عقیدے کے مخالف میں ۔' اس نے دریا ہفت کیا،

" نعیسیٰ (علیه السلام) اوران کی والده ما جده کے متعلق تمہاراعقیده ونظرید کیا ہے؟"

آپ نے کہا'' وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کلمۃ اللہ میں لیعنی کلمہ کن
سے پیدا ہونے والے اور مقدس روح، جن کو حضرت مریم (رضی اللہ عنہا) کی طرف
القاء کیا گیا۔ وہ کنواری تھیں، جن کو کسی بشرنے ہاتھ لگایا اور نہ کی مرونے زوجہ بنایا۔"

یہ جواب من کرنجا تی نے زمین ہے ایک تڑکا اٹھایا اور کہا، اے اہل حبشہ کی جماعت اور علاء وعباد کے گروہ! تم اس پراس تنکے کے مائند بھی کسی امر کا اضافہ ٹیمیں ٹر سکتے ، جو کچھانہوں نے حصرت سے (علیہ السلام) اور ان کی والدہ ماجدہ کے متعلق بیان سریں ''

پھر حضرت جعفر (رضی اللہ عنہ ) ہے کہا کہ آپ حضرات کا آنامبارک ہو۔

ہم تہمیں خوش آ مدید کہتے ہیں اور اس مقدل ستی کوجن کے پاس سے تم آئے ہو۔اشھد اند رسول الله (میں گوائ دیا ہوں کدوہ اللہ علی رحق رسول ہیں)وہی

مقدس ہت ہیں جن حضرت عیسی (علیدالسلام) نے بشارت دی تھی اور انجیل میں انہی کا تذکرہ موجود ہے ہتم جارے علاقے میں جہاں جا ہور ہو ہتم پر کوئی پابندی نہیں ہے

کا مذکرہ موجود ہے، مہار کے علاقے میں بہان پی المواد کا ہوئی۔ اور بخدا! اگر ملک وسلطنت کے امور میں مصروفیت ومشغولیت نہ ہوتی ، تو میں ضرور خور

ان کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا اور ان کی علین شریفین اٹھانے کا شرف حاصل کرتا۔'' پھراس نے کفار قریش کے ہدیے اور تحقے قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے ،انہیں

واپس لوڻا ديا۔

تبصره:ـ

یباں بھی سابقہ واقعے کی مثل اصحابِ رسول (رضی الله عنهم) کی روحانی قربانی اوراللہ تعالیٰ کی جانب ہے وین اسلام کے فروغ کے لئے نیبی المراو کا مظاہرہ

بآسانی محسوں جاسکتاہے۔

نیزاس دانعے سے اس امر کا بھی بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ بسااوقات قرب

(之时(鑑))/)

کے باد جود منزل سے دوری رہتی ہے، جیسے ابوجہل وابولہب اور بعض اوقات دوررہ کربھی فلا ح و کا مرانی حاصل ہو جاتی ہے، جیسے نجاشی (رضی اللہ عنہ )۔

نیز اس سے محابہ کرام (رضی اللہ عنہم ) کاانجام کی پرواہ کئے بغیرحق بات

کہنے کی عادت حسنہ بھی معلوم ہوئی اوراس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے ملنے والاانعام بھى قطعاً مخفى نہيں \_

چوتهاقافله:

ية قافله فقط ايك فرد پرمشمتل تقاا ورتبليغ دين ك غرض سے روانه فرمايا گيا تھا۔ چناچہ تھر بن اسحاق (رضی اللہ عنہ) فرماتے ہیں کہ رسول اللہ (ﷺ) اپنی قوم سے

طرح طرح کی اذبیتی اورتکلیفیں برداشت کرنے کے باد جود نفیحت و ہمدردی کی ہر ممکن کوشش فرماتے اوران کو ہلا کت و برعبادی ہے محفوظ رکھنے کی خاطر، فلاح ونجات

کی طرف دعوت دیتے۔

ادھر قریش جب اللہ تعالیٰ کی حفاظت وحراست کی وجہ سے رسول الله (عَلَيْكَ ) كُوكُو كَيْ نَقْصَانِ نه يَهِ بِي بَيْحِ، تَوْ لُوكُونَ كُوآبِ ہے دورر كھنے كى كُوشش كرنے

گے اور عربول کو آپ سے دورر کھنے کی ناکام کوشش کرتے۔

طفیل بن عمرود دی ( رضی الله عنه ) بیان کرتے ہیں کہ (ایمان لانے ہے تل ) میں مکہ مکر مدمیں حاضر ہوا، اس وقت ، سرو رِ عالم (عَلِيْنَةٌ ) وہیں پر موجود تھے۔ چونکہ طفیل بن عمرو، رئیس اور سردار بھی تھے اور صاحب فہم وفر است شاعر بھی، چنانچہ آپ

کی آمد پر قریش، دوڑے ہوئے ان کے پاس آئے اور کہا کہ ''تم یہال آئے ہوا در ہمارے پاس موجود اس شخص نے ہمیں بردی مشکل

مكتبه اعلىٰ حضرت لاهور پاكستان

میں ڈال رکھا ہے۔اس نے ہماری جماعت کو بھیر کر رکھ دیا ہے،اس کی گفتگو سحر کی مانند ہے، جس کو سننے کی دونہ ہے ہیں جدائی واقع ہوتی ہے، بھائی بھائی ہائی ہائی ہے ان بھیں خطرہ سے دور ہوجا تا ہے اور میاں بیوی ایک دوسرے کے دشمن ہوجاتے ہیں جمیس خطرہ ہے کہ جس مشکل ہے ہم دوچار ہیں، کہیں تم اور تمہاری تو م بھی اس مصیبت کا شکار نہ ہوجا ؤ، لہذاتم اس سے کلام مت کرنا اور نہ ہی اس کی بات سننا۔''

ہوجا و بہدام ال سے لام اسے لام سے روا ہو دیا ہے۔ طفیل بن عمر وفر ماتے ہیں کہ گفار مجھےای طرح مسلسل نصیحتیں کرتے رہے، حتی کہ میں نے پختہ ارادہ کرلیا کہنداس دعوائے رسالت کرنے والے کی بات سنوں گا

کی کہ میں نے پختہ ارادہ مریا کہ دوائے وہ کا حداث ہوں کہ اور نہاں سے کی شم کا کلام کروں گا۔

چنانچہ جب ضبح کے وقت، میں مجدِ حرام میں گیا، تو میں نے اپنے کانوں
میں روئی دے لی، تا کہ ان کی آ واز مجھ تک نہ پہنچنے پائے۔ جب میں مجدِ حرام میں
داخل ہوا، تو کیا دیکھا ہوں کہ رسول اللہ (علیہ کے پائی کھڑے ہو کر نماز
ادافر مار ہے تھے۔ میں بھی آپ کے پائی کھڑا ہوگیا۔ میرے نہ جا ہنے کے با وجو داللہ
تعالی نے مجھے آپ کا کلام سناہی دیا۔ من کر مجھے معلوم ہوا کہ آپ کا کلام تو بے حد سین
ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، مجھے میری ماں روئے اواللہ! میں عقل رکھتا ہوں اور
فن شعروشاعری میں مہارت بھی، مجھے ہوگی کلام کاحن وقتے محفیٰ نہیں روسکتا، میرے
فن شعروشاعری میں مہارت بھی، مجھے ہوگی کلام کاحن وقتے محفیٰ نہیں روسکتا، میرے

فن شعر وشاعری میں مہارت ہی ، جھر پر ی طام 6 سن وس میں کرہ کئے اس میں رکاوٹ کی کونی بات ہے کہ ان کے کلام کوسنوں ،اگر اچھا ہو، تو قبول کرلوں اوراگر اس کے برعس ہوتو چھوڑ دوں اور نظر انداز کردوں ۔''

فرماتے ہیں کہ میں وہیں تھہرا رہا، یہاں کہ آپ(علیہ )اپنے گھر کی

مكتبه اعلى حضرت لاهور باكستان

(بركار(ﷺ) كتاظ)

ر رور رسید کا در در در بین بھی آپ کے پیچے پیچے جل دیا، پھرآپ کی خدمت میں طرف روانہ ہوئے۔ بین بھی آپ کے پیچے پیچے جل دیا، پھرآپ کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔ بین نے عرض کی'' اے تھر (علیہ اللہ آپ کی قوم نے جھے آپ کے بارے میں یہ کھی کہا تھا اور بخدا! وہ جھے آپ کے متعلق اتنا ڈراتے رہے کہ میں نے اپنے کا نوں میں روئی ڈال کی تھی کہ آپ کی آواز نہ من سکوں، گراللہ تعالی نے جھے آپ کا کلام سنانے کا فیصلہ کررکھا تھا۔ میں نے انتہائی حسین اور پاکیزہ کلام کوسنا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنا دعوی اورا پی وعوت جھے بتا کیں اورا پنا کلام سنا کیں۔ ۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنا دعوی اورا پی وعوت جھے بتا کیں اورا پنا کلام سنا کیں۔

رسول الله (عطینیه ) نے مجھ پراسلام کی دعوت پیش فرمائی اور قرآن پاک کی اسلام تلاوت کی۔ بخد المیس نے قرآن پاک کی اسلام تلاوت کی۔ بخد المیس نے قرآن سے زیادہ کوئی حسین کلام نہیں سنا تقااور نہ ہی اسلام قبول سے بڑھ کرکوئی عادلا نہ نظام میری نظر شے گزراتھا۔ چنا نچہ میس نے فورا اسلام قبول کرلیا اور قل کی گوائی دی اور بارگا ورسالت (علینیه ) میں عرض کی '' یارسول الله (صلی الله علیک وسلم )! میس اپنی قوم کارئیس اور سردار ہوں ، میں واپس جا کر انہیں بھی دعوت اسلام دول گا ، آپ اللہ تعالی سے دعا کریں کہ وہ میر سے لئے الی علامت اور نشانی قائم فرمائے ، جومیر سے لئے اس دعوت اسلام اور رشد و ہدایت میں معاون ٹابت ہو

۔ ' میری اس درخواست پر نبی اکرم ( عَلِی ایک نبی بارگاہ خداوندی میں وعا کرتے ہوئے فرایا، ' الملھم اجعل کمه آیة ۔اےاللہ اس کے لئے کوئی نشانی قائم فرما ، ''

دے۔

فرماتے ہیں،''جب میں اپنی قوم کی طرف نکلا، توابھی اس گھاٹی تک پہنچنے بی پایا تھا، جس سے میں اپنے شہر کود مکھ سکتا تھا، تواچا تک میری آٹھوں کے درمیان

مكتبه اعلي حضرت لاهور پاكستان

(是日上(霉)/6/)

**€**53**>** 

۔ چیاغ کی مانندایک نوررونما ہوگیا۔ میں نے بارگاوالهی میں عرض کی که''اے اللہ!اس نوركوميرے چېرے كےعلاوه كى اورجگه ظاہر فرما، كيونكه جھے خوف ہے كەميرى قوم يە گمان کرے گی کہ میرے چیرے پرآنے والی تبدیلی،ان کا دین چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔"میرے دعا کرتے ہی وہ نور، میرے چیرے سے چیڑی کے سرے پینتقل ہو گیا۔ جب میں گھائی ہے بیچےاتر رہا تھا،تو میرےشہروالے،میری اس چیٹری کے نور كواس طرح د كيورب تھے، جيسے فضا ميں لائكا ہواكوئي چراغ بيس چلتے جلتے ان كے قریب جا پہنچا ہے ہوئی ،تو میراعمررسیدہ باپ میرے پاس آیا۔ میں نے کہا'' مجھے ہے دور ہو جائے، اب میرا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے ۔ "اس نے پوچھا،' بیٹے!وہ كيون؟' ميں نے جواب ديا''ميں مسلمان ہو چكا ہوں اور ميں نے محمد رسول الله جگر! مجھ سے جدانہ ہو،اب میرادین وہی ہے، جو تیرادین ہے۔''میں نے عرض کی ، '' تو کھر جائے ، منسل سیجئے ، پاک کپڑے پہنے اور میرے پاس تشریف لائے ، تا کہ میں آپ کو و تعلیم دوں، جو ہارگا و نبوت (عَلِیقَة ) ہے مجھے حاصل ہو کی ہے۔''میرے مطالبے بروہ فورا گئے اور شسل کر کے اور یاک کیڑے پہن کرمیرے یاس تشریف لے آئے ۔ میں نے انہیں اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے بارے میں بتایا، چنانچہ انہوں نے بھی اسلام قبول کرایا۔

پھر میری بیوی میرے پاس آئی، تو میں نے اس سے کہا، مجھ سے دور ہوجا!اب میرا تھھ سے کوئی تعلق نہیں ہے ۔' ....اس نے مجسم سوال بن کر پوچھا ، ''میرے ماں باپ آپ پر فداء! آپ ایسا کیوں کہدرہے ہیں؟'' .... میں نے اسے

(起了人(些),15/)

**€54** 

بھی بتایا کہ اسلام کی وجہ ہے ہم دونوں کے درمیان جدائی ہو چکی ہے۔' بین کروہ بھی مسلمان ہوگئ ۔ پھر میں نے اپنے قبیلے دوس کو اسلام کی دعوت دی، کین انہوں نے جواباستی وغفلت کا مظاہرہ کیا۔ چنا نچہ میں دوبارہ مکہ مکرمہ پہنچااور بارگاورسالت میں مدین میں مذم کے دور سالمیاں

میں حاضر ہو کرعرض کی '' یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ دہلم)! دوں مجھے پرغالب آگئے ہیں، آب ان کی ملاکت کے لئے دعافر مائس ''آ نے فرم کی درخواریت میں اور میں ا

آپ ان کی ہلاکت کے لئے دعا فرمائیں۔ "آپ نے میری درخواست پر یوں دعا فرمائی، اَللّٰهُمَّ اِهْدِ دَوْساً یعنی اے الله اقبیلهٔ دول کو ہدایت سے سرفراز فرما۔

پیر مجھے عم دیا کہ اپن قوم کی طرف واپس جاؤ، انہیں توحید اور اسلام کی

دعوت دواوران کے ساتھ زم رویہ اختیار کرو۔ 'میں واپس آیا اور دوس کے علاقہ میں رہ کر ان کو دعوت اسلام دیتا رہا، حتی کہ سرکار مدینہ (عبیلیہ ) نے مدینہ طیب کی طرف

ہجرت فرمائی اور بدر واحد اور خندق کی جنگیں اڑیں۔ پھر میں نے آپ کی بارگاہ میں اپنی قوم کے مسلم افراد کوساتھ لے کر حاضر ہوا ،اس وقت قبیلۂ دوس کے ستریااتی گھر

' پی و م سے سم امراد و ساتھ سے سرحاصر ہوا ،اس وقت مبیلۂ دوس کے ستر یا اسی لھر میرے ہمراہ مدینہ کلیب میں حاضر ہوئے۔ (اور سرویام (سیکٹے) کی دعائے مبارک کی شان

قبولیت ظاہر ہوئی)۔

تبصره:ـ

اس دافتے سے معلوم ہوا کہ جب کسی کی ہدایت کا وقت آ جائے ، تو نہ تو کوئی

د دسرااس میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے اور نہ ہی خود ہدایت پانے والا اپنے کمی مگل سے راہ فرار حاصل کرسکتا ہے، بہی وجہ ہے کہ نہ تو کفار کی تقییحتیں کام آئیں اور نہ ہی حضرت طفیل (رضی اللہ عنہ ) کا کا نوں میں روئی ڈال لیٹا نفع بخش رہا۔

نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالی جا ہے، تو کسی کولھ بھر میں بھی باکرامت ولی بناسکتا ہے۔جیسا کہ حضرت طفیل (رضی اللہ عنه) جیسے ہی مشرف باسلام ہوئے، روشن کے حصول کی کرامت کاظہور بھی ہوگیا۔

روسے روس اللہ علی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) سب سے زیادہ اللہ عزوج بہاں ہے ہمی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) سب سے زیادہ اللہ عزوج بان کی محبت کیا کرتے تھے۔ان کی محبت کا معیار رضائے الہی کا حصول تھا نہ کو فسانی خواہشات، یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے والد اورز وحد کو خووسے دورر کھنے کی عی فرمائی۔

اورآخری حصے یہ بھی پاچلا کدرسول اکرم (علیقہ) کا بلینے دین کے لئے عملی کوششیں کرنا، فقط تعمل المحم کافی تھا، زبان اقدس سے ہدایت کی دعافر مادیتے۔

پانچواں قافلہ:۔

یہ قافلہ حضرت مصعب بن عمیر (رضی اللہ عنہ) کی امارت میں '' تبلیخ دین اور تعلیم اسلام عام کرنے کی غرض ہے مدینہ منورہ کی جانب روانہ کیا گیا تھا۔
چنا نچہ مروی ہے کہ نبی اکرم (عَلِیلَیْ ) موسم حج میں مکہ مکرمہ آنے والے مختلف قبائل کے ہاں کیے بعد دیگر ہے تشریف لے گئے، جیسا کہ قبل ازیں آپ کا معمول تھا۔ ایک روز آپ عقبہ کے پاس سے کہ آپ کی ملا قات ، قبیلہ ٹزرج کے ایک معمول تھا۔ ایک روز آپ عقبہ کے پاس سے کہ آپ کی ملا قات ، قبیلہ ٹزرج کے ایک گروہ سے ہوئی۔ یہ قبیلے والے اپنے آبا واجداوسے سنتے رہے تھے کہ بنی غالب میں کے وہ سے عنقریب ایک نبی آخر الز مان (عیالیہ کے) کا ظہور ہوگا۔ ابن جی کہتے ہیں کہ جب

مكتبه اعلي حضرت لاهور باكستان

واوس بن حارثه ابن نتطبه ابن عمروا بن عامر کا وقت ِ وفات قریب آیا تولوگوں نے اے کہا

(سركار(ﷺ)كتاقي)

(''ہم تجھے جوانی میں شادی کرنے کا مشورہ دیا کرتے تھے مگر،تو مانتانہیں تھا۔ یہ تیرا بھائی خزرج سے ہے،جس کے پانچ بیٹے ہیں اور تیرے لئے سوائے مالک کے اور کوئی

بیٹا نہیں ۔ تو اس نے جوابا! کہا کہ ہر گز کوئی بھی مرنے والانہیں مرے گا اور بے نام ونشان نبیں ہوگا جس نے ہا لک جیسا فرزندا ہے چیچے چھوڑ اادر پھر چنداشعار کے ،جن

'' کیا میری قوم کو بیاطلاع نہیں کیٹی کتحقق اللہ تعالیٰ کے لئے دعوت ہے جس کے ساتھ سعادت اور صاحب برواحسان فیض یاب ہوں گے۔

جب مبعوث کئے جا کیں ، آل غالب میں پیدا ہونے والے مکہ مکرمہ میں

زمزم اورخطیم کے درمیان۔

اس وقت انے بنی عامر!ان کی امداد ونصرت کی کوشش کرو،ایخ شہروں اور علاقول میں بےشک ان کی خدمت اور امداد ہی میں سعادت مندی اور بلندا قبالی

نیز اس گردہ دالے بہود سے سنا کرتے تھے کہ نبی آخرالزمان (عیالیہ) کا زمان ظہور قریب آچکاہے۔

رسول اكرم ( علي ) في ان سے دريا فت فرمايا ، "تم كون ہو؟... انہوں نے عرض کی ،ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے فر مایا، کیا پچھ در پیٹھو گے

نہیں، میں تم سے پچھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں ۔ 'انہوں نے عرض کی ،'' کیوں

آپ نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دی اوران پر دین اسلام

مكتبه اعلى حضرت لاهور پاكستان

پیش کیا، قر آن مجید فر قانِ حمید کی تلاوت فر مائی۔

جب رسول اکرم (ﷺ) نے اپنی دعوت کممل فرمائی ، تو انہوں نے آپس

میں ایک دوسرے کو کہا، بخد آابیو ہی نبی ہیں، جن کے ظہور کی یہو جمہیں خبر دیا کرتے تھے۔اب فوراان کی اتباع کا شرف حاصل کرلو، کہیں الیانہ ہو کہ وہ تم سے ایمان

واسلام مين سبقت لے جائيں۔''

چنانچ انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور دولت ایمان واسلام سے مالا مال ہوکر اپنے گھروں کی طرف لوٹے۔ بیگروہ چھآ دمیوں پر مشتمل تھا، جن کے اسا ہے

مبادكديدين-

(۱) اسعد بن زراه \_ (۲) عوف بن عفراء \_ (۳) رافع بن ما لک \_

(۴) قطبه بن عامر-(۵) عقبه بن عامر-(۲) جابر بن عبدالله-

جب بیگروہ اپنی قوم کے پاس، مدینه منورہ آشریف لایا، توان کے سامنے بھی رسول اکرم (عَلِیْنَةُ ) کا ذکر کیا اور انہیں دعوتِ اسلام دی، جتی کہ اسلام، پوری قوم کے

اندرمعروف ومشهور ہوگیا۔

ا گلےسال انصار میں ہے بارہ افراد مکہ مرمہ حاضر ہوئے ،جنہوں نے مقام

عقبہ میں آپ (علیقہ ) سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ۔حضرت جابر کے علاوہ پانچ تووہ تھے، جو بچھلے سال شرف اسلام حاصل کر چکے تھے ۔اور ان کے علاوہ معاذ بن

لووہ ھے، بوچیسے ماں سرک اسلام طال کر چیا ہے بدوران کے مقارب موجود عفراء، ذکوان بن عبدقیس،عبادہ بن صامت، یزید بن تغلبہ،عباس بن عبادہ،عویم بن

ساعدہ اورالواہتیم ابن البیہان (رضی الله عنہم) نے رسول اکرم (علیقے) سے بیت کا

شرف حاصل کیا۔

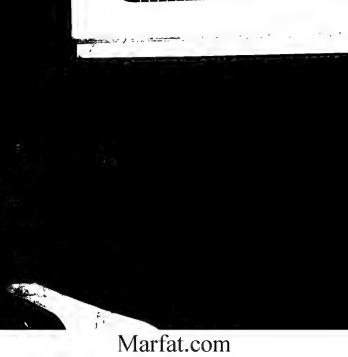

تبصره:ـ

اس دافعے سے بہت سے امور کی جانب اشارہ ملتا ہے۔مثلاً انسان اللہ تعالی پر کامل تو کل کے بعد ، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے میں بالکل کوتا ہی نہیں کرنی چاہیئے ۔صرف اس انتظار میں دعوت دین کورو کے رکھنا کہ پہلے چندافر اوبطور مددگار تیار ہوجا کیں ، اس کے بعد ان کے ساتھ مل کرتبلغ کی جائے ،شدید نقصان کا باعث ہے۔

المال ع بعد ان عرب الهام و المال المال المال المال المال المالي المال المالي ا

اسلام کو ہی سب کچھ نہیں سجھنا چاہیئے ، بلکہ کم از کم ایک ایباشخص ان کے درمیان ضرور تھہرار ہے، جس سے دین کی تعلیمات کا سیھناممکن ہو، ورنہ فقط نام کے مسلمان

حاصل ہوں گے، کام کے نہیں۔

فیوض د برکات کا سبب بنتی رہے گی۔

نیز تبلیغ دین کے لئے بہت زیادہ علم کے حصول کومعیار بنانا بھی درست نہیں ، جیسا کہ بعض اوقات اس قتم کی ہا تیں کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پہلے ہمعلم حاصل کرلیں ،اس کے بعد دین کی دعوت دیں گے۔''

م حاصل کریس،اس کے بعد دین می دفوت دیں ہے۔ ایسے حضرات کوقبیلہ خزرج کے اس گروہ ہے درس ہدایت حاصل کرنا چاہیے

ایسے سرامے و بید روں سے بل روہ سے روں ہو یہ مال کا کوتا ہی نہیں، بلکہ جتناعلم حاصل ہو چکا تھا،ای کو بنیاد بنا کردعوت کا آغاز کیااور تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرم بوچکا تھا،ای کو بنیاد بنا کردعوت کا آغاز کیااور تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اوران کے اخلاص کی بدولت،ای بظاہر مخترے علم کے ساتھ دی گئی دین کی بیہ عظیم دعوت، بے شارلوگوں کے مسلمان ہونے کا سبب بن گئی اوران شاء اللہ تا قیامت

دارندوہ میں جمع ہوئے اور باہم ہی طے پایا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک بہادراور بہترین نب والے نوجوان کا انتخاب کیاجائے اور انہیں تیز دھارتگواردی جائے ، پھر میسب ایک ساتھ (معاذاللہ) ایک ساتھ تملہ آور ہوں ،اس طرح محمد (عیاضے ) سے چھٹکارائیمی مل سام سرگال مذہب میں نافسہ قبیل کر خلاف کاروائی بھی نہیں کر سکیں

مل جائے گااور بنوعبد ِ مناف ہر قبیلے کے خلاف کاروائی بھی نہیں کرسکیں گے۔ گے، لیمذ الاز ماویت (خون بها) لینے پرراضی ہوجا کیں گے۔

یہ طے کر کے وہ سب اپنے اسپے گھروں کوروانہ ہو گئے اور رات میں رسول اللہ (ﷺ ) کے کا شانداقد س کا محاصرہ کرلیا۔

لله(ﷺ) کے کا شاندا قدس کا محاصرہ کرلیا۔ دوسری طرف حصرت جبرئیل (علیہ السلام) نے بحکم الہی ،رسول الله

رومرن مرت روسی میں اور میں میں میں اور میں میں اور می

میں آرام نیفرمائیں۔ حسبِ مشورہ رسول اللہ (میلائیہ ) نے حضرت علی (رضی اللہ عنہ ) کواپنی حیکہ

آرام کرنے کی تلقین فرمائی اورخود وہاں سے باہرنکل کرایک مٹی مٹی اٹھائی اور قرآن

ریم کے پیکلمات پڑھ کران کی جانب پھینک دی،

وَجَعَلْنَا مِنُ بَيُنِ اَيُدِيُهِمُ سَدًّا وَّمِنُ خَلُفِهِمُ سَدًّا فَاغُشَيْنَاهُمُ فَهُمُ لاَ يُبْصِرُونَ ـ اوريم نَان كَ آكَ ايك ديوار بنادى

ف عشیناهم فھم لا یبصِرون ۔ادر،مے ان کے اے ایک دیا اوران کے پیچےد یوارادرانبیں او پرے ڈھا تک دیا توانبیں پھینیں سوجھا۔

( ترجمه کنزالایمان ـ پ۲۲ ـ پلس .۹ )

اس منی کی برکت ہے وہ سب اندھے ہوگئے، چنانچہ آپ وہاں سے روانہ

مكتبه اعلي حضرت لاهور ياكستان

(5) اعلان نبوت اور اجرت کے بعدا یے قافلے جن میں آپ نے

بذات خود شرکت فرمائی۔

پهلاقافله:

بية فافله سفر ججرت كيسلسله مين اور فقط دو نفوس قدسيه برمشمل تعايب جس كي

تفصیل میہ ہے کہ جب انصار صحابہ نے رحمت عالم (علیہ کے بیعت کی معادت مصل کی ایس ک

ماصل کی اورواپس مدینہ منورہ روانہ ہوئے، تو کسی طرح قریش کو اس کا علم ہوگیا۔ چنانچہ انہیں گرفآر کرنے کے لئے پیچھے روانہ ہوئے، باتی سبب تو نکل گئے

کیکن حضرت سعد بن عبادہ (رضی اللہ عنہ ) کو پکڑنے میں کا میاب ہوگئے لیکن چونکہ ''سیکن حضرت سعد بن عبادہ (رضی اللہ عنہ ) کو پکڑنے میں کا میاب ہوگئے لیکن چونکہ

آپ قریش کے تا چرول کوعطیات دیا کر نتے تھے ، کھذ ابعد میں ان کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ اس مقال میں مقال کا مطالقہ میں مشاہد کا مشاہد ک

ال واقع کے بعد رسول اللہ (عطیقیہ)نے صحابہ کرام (رضی اللہ عنهم) کومدیند منورہ ہجرت کی اجازت مرحمت فرمادی۔ صحابہ کرام (رضی اللہ عنهم) گروہ

درگروہ جانب مدیندروانہ ہونے گئے۔لیکن سرور عالم خود،اذن خداوندی کے منتظر متسر سے ساتھ جو ساتھ کے ساتھ میں مار دینے اور مار

تھے۔آپ کے ساتھ چھنرت ابو بکرصدیق،حفرت علی (رضی اللہ عنہما) اور فقط وہ افراد رہ گئے تھے،جنہیں اہل مکہ نے گرفتار کرلیا تھا۔حفزت ابو بکر (رضی اللہ عنہ)جب بھی

ہجرت کے بارے میں دریافت کرتے ،آپ انہیں فرماتے ،جلدی نہ کرو۔'' ''

جب مشرکین کومعلوم ہوا کہاصحابِ رسول (رضی الله عنہم )ایک ایسے مقام پر قیام پزیر ہو چکے ہیں، جہاں ان کے خلاف کاروائی ٹہیں ہو کتی ،تو انہیں یقین ہو گیا

کہ مخفریب رسول اللہ (ﷺ) بھی یہاں ہے جمرت کرجا کیں گے۔ چنانچہ ریرب

(61)

دارندوہ میں جمع ہوئے اور باہم یہ طے پایا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک بہادراور بہترین نب والے نوجوان کا انتخاب کیا جائے اور انہیں تیز دھار آلمواردی جائے ، پھر سیسب

ایک ساتھ (معاذاللہ) ایک ساتھ ملہ آور ہوں، اس طرح محمد ( اللہ اس علی سے چھٹکا راہمی ایک ساتھ ملہ آور ہوں، اس طرح محمد ( اللہ اللہ علی نہیں کر سکیں مل جائے گااور بنوعبد مناف ہر قبیلے کے خلاف کاروائی بھی نہیں کر سکیں

گے ،لھذ الاز مآویت (خون بہا) لینے پر راضی ہوجا کیں گے۔ بیے طے کر کے وہ سب اپنے اپنے گھر ول کوروانہ ہوگئے اور رات میں رسول

الله (ﷺ کے کاشا ندا قدس کا محاصرہ کرلیا۔ دوسری طرف حضرت جرئیل (علیہ السلام)نے بھکم الهی ،رسول الله

دوسری طرف طرف جرک رفت برس رفتید من ایک ایک میان و این خواب گاه (علیله می کردیا اور مشوره دیا که آپ آج اپنی خواب گاه

میں آرام نیفرہائیں۔ جب میں میں ایسان میں ایسان میں ایسان میں کہا تا بھا

حسبِ مشورہ رسول اللہ (ﷺ) نے حضرت علی (رضی اللہ عنہ) کواپئی عیکہ آرام کرنے کی تلقین فرمائی اورخود وہاں سے باہر نکل کرایک مٹی مٹی اٹھائی اور قرآن کریم کے پیکلمات پڑھکران کی جانب چھینک دی،

وَجَعَلْنَا مِنُ بَيُنِ اَيُدِيُهِمُ سَدًّا وَّمِنُ خَلُفِهِمُ سَدًّا

فَاغُشَيْنَاهُمُ فَهُمُ لاَ يُبْصِرُونَ ۔ اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار بنادی اوران کے پیچے دیواراورانہیں اوپرے ڈھا تک دیا توانہیں کچھنیں سوجھا۔

( ترجمه کنزالایمان ـ پ۲۲ لیس .۹ )

ال ملى كى بركت سے وہ سب اندھ ہو گئے، چنانچ آپ وہاں سے روانہ

مكتبه اعلى حضرت لاهور ياكستان

موئے الیکن کوئی کا فرآپ کوندد مکھ سکا۔

صبح جب انہیں حقیقت ِ حال کاعلم ہوا،تو بے حد شرمسار ہوئے اور تعاقب سارت

میں روانہ ہو گئے ۔ .

دوسری جانب رسول الله (علیه )،حضرت ابو بکر (رضی الله عنه ) کے ساتھ

گھرے روانہ ہوئے۔ سیدناابو بکر (رضی اللّٰدعنہ)نے دواونٹنیاں پیش کرتے ہوئے

عرض کی ، یارسول الله (صلی الله علیک وسلم)! میں نے انہیں ہجرت کی غرض سے ہی پالاتھا، آپ ان میں سے جسے حیاہے منتخب فرمائیں۔ آپ نے اِرشاد فرمایا، ہاں

پولا تھا، پ ان میں سے سے جانے جب حب سرما یں۔اپ نے إِرْسَادِ سرمایا، ہاں ضرورلوں گا،کیکن مفت نہیں، بلکہ قیمت کے ساتھ۔ چھریہ دونوں مقدس نفوس روانہ

ہوئے، غار تور میں جا کر ظہرے اور تین دن تک وہاں قیام فرمایا۔رات میں

سیدناابو بکرصدیق (رضی الله عنه) محے صاحب زادے عبدالله بن ابی بکر (رضی الله عنه) کھانا پہنچادیا کرتے اور ون میں ان کے غلام عامر بن فہیر ہ (رضی الله عنه)

عنہ) کھانا چھچادیا کرنے اور دن یں ان نے علام عامر بن تہیر ہ (رسی اللہ عنہ) مکریاں چراتے ہوئے وہاں تک جاتے اور موقع کی مناسبت سے دورھ پیش

کردیتے۔

چوتھے دن بیر دونوں نفوں روانہ ہوئے ۔راہتے کی رہنمائی کے لئے ایک

کا فرکوساتھ لیا، جوامین اسرارتھا،اس نے سمندروالاراستہ اختیار کیا۔ استرین سے میں ان کم میں ان کہ ضمینا کی میں کا میں

رائے میں ابو بمرصدیق (رضی اللہ عنہ) بھی سرکار (عظیمہ کے آگے چلتے بھی پیچھے بھی دائیں اور بھی بائیں۔جب رحت عالم (عیلیہ )نے اس کی دجہ دریافت فرمائی ،تو عرض کی ، یارسول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم)! میں جب آگے سے

ر کوئی خطره محسوں کرتا ہوں، تو آگے ہو جاتا ہوں تا کہ جونقصان پہنچا ہو، مجھے پہنچ آپ

اس سے محفوظ رہیں۔ یو ہی جب چیھے یا دائیں بائیں خطرہ محسوں ہوتا ہے ، توان

اطراف میں چلاجا تا ہوں۔

رائے میں سراقہ،رسول اللہ (ﷺ) کو گرفآد کرنے کی نیت ہے قریب پھنے

كيا، تبرسول الله (عَيْنَةُ) في دعافر الى "اللهم اكفنابماشئت ليعني ال

الله! جس طرح تو جا ہے، ہماری کفایت فرما۔''

جونبی آپ کی زبان حق تر جمان سے سیالفاظ نظیم سراقہ کے گھوڑے کے چاروں پاؤں خت پھریلی زمین میں ھنس گئے۔وہ گھوڑے سے کود گیا اور بچھ گیا کہ بیہ

آ فٹ ٔرسول اکرم (ﷺ) کی جانب برے ارادے سے بڑھنے کی وجہ ہے آئی ہے۔ چٹانچی عرض گز ارہوا کہ جمھے معلوم ہوے کہ جمھ پر پیے مصیبت آپ کی دعا کی وجہ سے ہی آئی سر آبر مصر سر لئز ہر شانی ہے نجات کی دعافر ہائس ، تو وعد ہ کرتا ہوں کہ نیہ

آئی ہے۔آپ میرے لئے پریشانی سے نجات کی دعا فرما کیں،تو وعدہ کرتا ہوں کہ نہ صرف میں واپس لوٹ جاؤں گا، بلکہ اگر کوئی آپ کا چیچھا کرر ہا ہوگا،تو اسے بھی نباز رکھنے کا کوشش کروں گا۔''

اس کے وعدے پرسیدالکونین (عطیقیہ )نے اس کے لئے دعا کی، زمین نے فوراً گھوڑے کے پاؤں چھوڑ دئے اور وہ حسب وعدہ واپس چلا گیااوراس طرف آنے والوں کوبھی حیلے کے ذریعے روک دیا۔

وران سفررسول الله (عَلِينَةُ ) كا گزر ام معبد فزاعیه کے نیمول پر سے

ہوا۔آپ ایک بہادرادرمہمان نواز خاتون تھیں اور راہ چلتے مسافروں کو کھانے پینے کا سریۃ جب

سامان مہیا کرتی تھیں۔جب بہ قافلہ یہاں پہنچا،تورسول اللہ(عَلِیلِیَّہ) نے ان سے

کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔اس نے عرض کی مید قط سالی کا موسم ہے ، ٹی الحال میرے پاس چیز نہیں، اگر ہوتی ، تو میں بچا کرندر کھتی،آپ کی خدمت میں پیش کردیتی۔وسول اکرم (ﷺ) نے گھرکے کونے میں ایک انتہائی

حدث کی چیل فردی دوسول افرم (علید) کے لھرکے کونے میں ایک انتہائی نحیف ونازار بکری دیکھی، فزمایا، یہ کسی بکری ہے؟...اس نے عرض کی میدا پی کمزوری

کے باعث دوسری بحریوں کے ساتھ نہ جاسکی تھی۔'' آپ نے فرمایا،اگرتم اجازت دو،تو میں اس کا دودھ نکال لوں؟...اس نے عرض کی ،یددودھ کیسے دے تی ہے،اس

ر دوده ہے دے جی ہے، ال کے جہم پر تو گوشت بھی باتی نہیں رہاہے، بہر حال اگر آپ دودھ نکال سکتے ہیں، تو

میری طرف مے منع نہیں۔'' آپ نے بکری کو پکڑااور اللہ کا نام لے کراس کے تقنوں پر ہاتھ چھیرا،اس

ن چاہ ہے۔ نے فوراْجگالی شروع کردی، پاؤن پھیلا لئے اورد کھتے دیکھتے اس کے تھن، دودھ سے

بھرگئے۔رحت عالم (عَلِيْقَةُ ) نے برتن طلب فر مایا۔ دیا گیا برتن اتنا بواتھا کہ اس میں

آنے والا دودھ ایک بڑی جماعت کو کفایت کرجائے۔مرور کونین (علیہ کے)نے دودھ دوہنا شروع کمیا جتی کہ پورابرتن دودھ سے چر گیا۔آپ نے سب سے پہلے ام

معبد کو عطا فرمایا، جب وہ سیر ہوگئیں، تو دیگر حاضرین کو عطاکیا، جب سب سیر ہوگئے، تب آپ نے خودنوش فرمایا اور پینے کے بعداس برتن کو دوبارہ دودھ سے

بھرااورام معبد کے پاس چھوڑ کرروانہ ہو گئے۔

جب ام معبد كاشو برابومعبد آيا ورائے بڑے برت كودود ھے جرا ہوا پايا،

تو بے حد حیران ہواادراس کے بارے میں دریافت کیا۔ام معبدنے پورا واقعہ عرض کیا،شوہرنے کہاذ رااس عظیم ستی کا حلیہ تو بیان کرنا۔ام معبدنے عرض کیا،

' میں نے جس مستی کا شرف و بدار حاصل کیا،ان کی جبک ومک نمایاں تھی۔ چہرہ انور کشادہ اور روش ،جسم کے اعضاء میں کھمل تناسب، نہ پیٹ بڑھ حانے کا عیب لاحق تھا، نہ سراور گردن چھوٹا ہونے کافقص۔وہ انتہائی حسین وجمیل تھے۔ان کی آ تکھیں ساہ اور بڑی تھیں پلکیں گھنی اور دراز \_آ واز بلنداور گرجدار \_رنگت سفید، . نه تکصیں سرمگیں، مجنویں باریک، کمبی اور باہم ملی ہوئیں۔بال سخت سیاہ، گردن مبارک میں طول اورداڑھی مبارک گھنی تھی۔جب خاموثی وسکوت اختیار کرتے بتوشان وقارنمایاں ہوجاتی۔جب گفتگوکا آغاز فرماتے ہتو سراقدس اور ہاتھ بلند فرماتے اور چہرہ انور پر بہارنظر آتی۔ان کی گفتگو، پردئے ہوئے موتی محسوس ہوتے تھے، جو کیے بعد دیگرے نیچے گررہے ہوں۔ باتوں میں شہد کی سی مٹھاس تھی۔ کلام مقصد کےمطابق،ایے موقف پڑکمل دلالت کرنے والا ادر بالکل واضح تھا۔نہ بالکل مختصر، نه بہت طویل ۔ دور ہے دیکھا جائے ، تو بلند قامت اورخوبصورت محسوں ہوتے تے اور قریب سے دیکھیں ،توسب سے شیریں اور حسین ترین۔نہ ترشر داور تیور کی چڑھانے والے اور نہ لوگوں کی طرف ہے کم عقلی اور تا بھی کا طعنہ سہنے والے۔'' جب ام معید خاموش ہوئیں ، تو انگے شو ہرنے بے اختیار کہا، بخدا! میووہی قريش كى عداوت ورشنى كانشانه بينے والى ستى بيں، كەجن كامرتبه ودرجه واضح كردياكيا ہے۔اگر میں انہیں پالیتا ہو انہیں اپنے پاس تھمرانے کے لئے التماس کرتا۔ مجھے جب بھی موقع ملے گا ،ضروران کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔

ں وں سے بہ روں میں مدینہ منورہ کے قریب پنچے، تو قریش کی طرف سے جب بیانفوں قدسیہ مدینہ منورہ کے قریب پنچے، تو قریش کی طرف سے رسول اللہ (عظیمیہ) کی گرفتاری پرانعام کے لالچ میں، حضرت بریدہ اسلمی (رضی اللہ

عنه ) بھی اپنے قبیلے کے سرّسواروں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے ۔ رسول اللہ (عَلِیْلَیْہِ ) نے انہیں دیکھ کردریافت فرمایا ہتم کون ہو؟...عرض کی ، بریدہ ہوں۔' فرمایا، ہمارا کام حرارت وگری اور شدت وحدت سے محفوظ ہوگیا، بلکہ مردو خنک ہوگیا ہے۔ لے

، ونری اورشدت وحدیت سے حفوظ ہو گیا، بلکه مردوخنک ہو گیا ہے۔ اِ پھراستفسارفر مایا، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟...عرض کی ،اسلم سے فرمایا، از رہیں میں م

اے ابو بکر! ہم سلامتی میں ہیں۔ ع پھر بوچھا، قبیلہ سلم کی کس شاخ ہے؟....عرض کی، بنی سہم ہے۔'' فرمایا، ابو بکر! تبہارا حصد حاصل ہوگیا۔ ع

بريده الملى (رضى الله عنه) نے پوچھا،آپ كاكيانام اور تعارف؟...

فرمایا، میں محمد بن عبداللہ اوراللہ کارسول ہؤں۔''بریدہ (رضی اللہ عنہ )نے یہ سنتے ہی فرمایا،

اشهدان لااله الاالله واشهدان محمداعبده ورسوله

آپ کے ساتھ ہی قبیلے کے سر سوار بھی مشرف باسلام ہو گئے۔

تبصره: •

یہ واقعہ بھی دین اسلام کی خاطر روحانی قربانی کی عظیم مثالوں میں ہے ایک ہے۔ نیز عظمت رسول (عَلِیْنَیْم) کی جانب واضح اشارہ کرنے کے سلیلے میں بھی اسے پیش کیا جاسکتا ہے۔ نیز اس ہے معلوم ہوا کہ رحمت کو نین (عَلِیْنَیْمَ ) جب چاہتے ،

ا ندراصل بریده ، برد بمنی شندک به بناب بهمی نیک قال لیته بوت رسول الله (مینایشهٔ) نے فدکوره کلمات ارشاد فرمائے۔(۱۲منه) ۲ز: الملم بلم سے ہاور ملم کامنی سلاتی ہے۔(۱۲منه) سن سبم کا

مكتبه اعلى حضرت لاهور پاكستان

معنی حصہ ہے۔ (۱۲منه)

مرہر ہے۔ غیب ہے رزق کا سامان کرلیا کرتے تھے۔ نیز اپنے کاموں کے سلسلے میں نیک فال

لیناسنتوسرکار(علیہ ) ہے۔

دوسرا قافله:

حضرت لیلی بن مرہ ثقفی (رضی اللہ عنہ) سے مردی ہے کہ ہم رسول

الله (عَلَيْنَةُ) كَمَاتُه سَرْكُرد ب شقد الك جلّه بِرُاوَدُ الأكبار رسول الله (عَلَيْنَةُ) الله (عَلَيْنَةُ) آرام فرماني لكي رجب آپ سو كئي ، بوجم في ديكها كه ايك درخت زيمن كو

چرتا ہوا، آپ کے قریب حاضر ہوا جتی کہ آپ پر جھک کر آپ کو چھپالیا۔ پھرا پی جگہ چرتا ہوا، آپ کے قریب حاضر ہوا جتی کہ آپ پر جھک کر آپ کو چھپالیا۔ پھرا پی جگہ

لوٹ گیا۔ جب رسول اللہ (ﷺ) بیدار ہوئے ، تو آپ سے درخت کی حاضری کا میر گیا۔ جب رسول اللہ (ﷺ) بیدار ہوئے ، تو آپ سے درخت کی حاضری کل

معامله عرض کیا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا،''اس درخت نے اللہ تعالیٰ سے حاضری کی اجازت طلب کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت مرحمت فرمائی، تا کہ حاضر ہوکر مجھے

سلام عرض کرے۔

تبصره:-

ہدواقع عظمت ِرسول (علیہ کے انکشاف کی غرض سے ظہور پر برہوا۔جس سے معلوم ہوا کہ ارادہ ٔرب العزت یہی تھا کہ دین اسلام کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس

ے محبوب (ﷺ) کی عظمت ورفعت بھی ظاہر ہوتی رہے اور صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم)،مقام رسول (ﷺ) کی بلندیوں ہے اچھی طرح واقف ہوجا کیں۔

اتيسرا قافله:

حضرت انس (رضی اللہ عنہ ) ہے مروی ہے کہ رسول اللہ (عَلِیْنَۃ ) مقام

زوراء پرتشريف فرماتھ\_آپ كى خدمت ميں پانى كاليك برتن لايا كيا،اس ميں پانى ا تناقلیل تھا کہ آپ کی انگلیاں بھی صحح طریقے سے نہ ڈوئی تھیں۔ آپ نے اپنا کف وست اس میں رکھااور فرمایا، اے صحابہ! آؤاور وضو کرلو۔ رادی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کی انگلیول کے درمیان اور اطراف سے پانی فوارے کی طرح اہل رہا تفاحتی کہ ساری قوم نے وضو کرلیا۔آپ سے عرض کیا گیا، وضو کرنے والوں کی تعداد کتنی هی؟..فرمایا تین سو

تبصره:ـ

اس سے بھی رسول اللہ (علیہ کے اختیارات اور مقام رفعت کا انداز ہ ہوتا ہے۔

## چوتهاقافله:

🛱 حفرت عبد الله بن معود ( رضی الله عنه ) سے مروی ہے کہ ہم حضور (عَلِينَةُ ) كے ساتھ تھے۔ ہارے پاس پانی نہ تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کوئی ایسا مخص تلاش کرو،جس کے پاس کچھ پانی ہو۔ہم نے تلاش کیااور ملنے پرلاکرآپ کی خدمت میں پیش کردیا۔ آپ نے اس پانی کو ایک برتن میں اعثریل کراپنا دست مبارک اس میں رکھا۔ ہم نے دیکھا کہ پانی، پانچ چشموں کی صورت میں انگلیوں کے درمیان سے الجنے لگا۔ آپ نے ارشادفر مایا، ''حی علی الطھور المبارک و البرکة من الله ١ وَابر كت بانى بيواور بركت، الله تعالى كى طرف سے بـ ' ہم سبنے

مكتبه اعلى حضرت لاهور پاكستان

اں پانی کواچھی طرح سیر ہوکر پیااور جتناممکن ہوسکاذ خیرہ بھی کیا۔

تبصره:

ان دونوں واقعات میں رسول اکرم (علیقیہ) کے معجزہ عظیمہ کے طہورکا بیان ہے۔ جس کو پڑھ کر بالیقین نتیجہ مرتب کیا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ (علیقیہ) کا دین کی راہ میں 'دبھوک و بیاس'' کی تکلیف برداشت کرتا ، فقط امت کی حوصلہ افزائی کی غرض سے تھا ، نہ کہ اللہ تعالی کی جانب سے نتمت کی کمی میں ابتلاء کی دجہ سے رہی دجہ ہے کہ جب صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کی جانب سے مطالبہ ہوتا اور واقعی ضرورت شدیدہ محسوں ہوتی ، تو محبوب کریا اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کہ کہ وات سے عطا کہ کہ وات کے دور اختیارات کا فوری استعال کرے وقتی تکالیف کو بآسانی دور کردیا کرتے تھے۔

يانچوان قافله:

ن حضرت جابر (رضی اللہ عنہ) کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو بخت پیاں گلی۔رسول اللہ (ﷺ) کے سامنے پانی کا ایک پیالہ تھا۔ آپ نے اس سے وضو فرمایا۔ تمام لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، آپ نے فرمایا، کیا بات ہے، کیوں

**€70** 

ا کھے ہوکرآئے ہو؟ .. مرض کی '' ہمارے پاس ندوضوکے لئے پانی ہے اور نہ پینے کے کئے ،آپ کے پیالے میں جتنا پانی موجود ہے، فقط وہی باقی ہے۔' بین کرآپ نے ا پنا دست اقدس اس بیالے میں رکھ دیا ہم نے دیکھا کہ انگلیوں سے پانی کے جیٹھے جاری ہوگئے چنانچیہم نے اسے پیا بھی اوراس سے وضوبھی کیا۔حضرت جابر (رضی الله عنه) سے پوچھا گیا کہ اس وقت کشکر میں کتنے آ دمی تھے؟...فر مایا،اگرا کی لاکھ بھی ہوتے، تب بھی وہ یانی سب کے لئے کافی ہوتالیکن اس وقت پندرہ سوآ دمی تھے۔ 🌣 حفرت جابر (رضی الله عنه )روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک لشکر میں تھے۔سرکار مدینہ (علیہ کے ارشاد فرمایا،''اے جابر!لوگوں میں اعلان کردو کہ دضو كرليس (ادر پچه پانی اد حربهی لائيس) بيس اعلان كيا بميكن معلوم ہوا كەنشكر ميس بالكل پانی موجود نہیں۔ بیں نے تمام صورت حال عرض کردی۔انصار میں سے ایک شخص رسول الله (ﷺ) پانی (ئے مشکیزوں کو کئز یوں پر افکا کر پانی) شنڈا کیا کرتا تھا۔ آپ نے تھم ارشاد فرمایا کہاس کے پاس جاکر پانی کا معلوم کرد۔ میں نے جا کرمعلوم کیا،تو اس کے

فرمایا کہ اس کے پاس جا کر پالی کا معلوم کرو۔ پیس نے جا کر معلوم کیا، تو اس کے مشکیزے میں فقط اتنا پائی تھا کہ جب ہیں اسے لے کر آیا تو رسول اللہ (عَلِیْقَةً ) نے اسے اسے اسے دست واقدس پر گرالیا اور کچھ پڑھنا شروع کیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے کیا پڑھا اور پھر پانی کومشکیزے میں ڈال کر میرے حوالے کرویا اور فرمایا، ایک بڑا تھال منگوا اور میں نے فور اتھال منگوا یا۔ آپ نے اسے رکھا اور اسے دست واقدس بڑا تھال منگوا اور اسے دست واقد س

کواس میں گہری جگدر کھ کرانگلیاں مبارکہ پھیلادیں اور مجھے تھم فرمایا کہ ہم اللہ پڑھ کرپانی ڈالو۔ میں نے حسب بھم پانی انٹریلا کیادیکھا ہوں کہ آپ کی انگلیوں کے

درمیان سے پانی فوارے کی طرح انل رہا تھا۔پھر پانی کی سطم بلندہونے لگی

(مرکار(عظیہ) کا سے) اور چکر بندھ گیا جتی کہ تقال بھر گیا۔ پھرآپ کے تھم پر میں نے اعلان کردیا کہ جم کو پانی کی ضرورت ہے، آکر لے جائے میرے اعلان پرلوگ دوڑ ہے آئے اور پانی پیا جتی کہ سیراب ہوگئے۔ تب رسول اللہ (علیقیہ) نے تھال سے ہاتھ با ہر نکالا۔

تبصيرہ:-ان واقعات ميں بھي ياني زيادہ كرنے كامجزہ بيان كيا گيا ہے۔اس قابل

ان وافعات یک کی پائی کوده وست و سرای کا درخواست براهِ غورطلب بات بیه به که که که که ارضی الله عنهم ) نے پانی کی قلت کی درخواست براهِ راست بارگاه الهی میں پیش نه کی ،بلکه اپنے بیارے آقا (علیقیہ) کی خدمت میں حاضری کواولیت دی،جس سے بخو بی معلوم ہوا کہ دینے والی ذات تو فقط اللہ تعالیٰ

کی ہی ہے، لیکن و سلے سے عطا کرنا، اس کی عادت کر برے -

ں م ب کی ہیں۔ نیز رصت کوئین (عظیمہ کا پانی سے فیضیاب فرماتے ہوئے'' بسم اللہ پڑھ کر پانی ڈالو۔'' فرمانا ظاہر کرتا ہے کہ ادب یہی کہ ہر کمال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی

جانبہی کی جائے۔

نیز یہاں ایک نفیس نکتے کی جانب اشارہ بھی مفید رہے گا کہ رسول اللّٰد (علیقیہ ) کا ہر مرتبہ تھوڑ ابہت پانی طلب کرنااس لئے نہ تھا کہ اس کے بغیر معجزہ ظہور پزیرینہ ہوسکتا تھا، بلکہ اس کی وجہ بیتھی کہ بغیر کسی وسیلے کے کسی چیز کوعدم سے وجود میں لانا، حقیقہ اللّٰہ عزوجل کوہی زیبا ہے، چنانچہ ازروئے ادب ہر بار پانی کا مطالبہ

فرمایا،اگرچه بالکل تھوڑاہی کیوں نہ ہو۔

چهڻاقافله:۔

**€72** حضرت نافع (رضی الله عنه) سے مروی ہے کہ ہم تقریباً چارسوافرادرسول الله (عَلِينَةِ ) کے ماتھ شریک سفرتھے۔ہم نے ایک الی جگہ پڑاؤڈ الا،جہاں یا فی نام کو نہ تھا۔ پیرمعاملہ رسول اللہ (علیقہ ) کے اصحاب پر بیژاگراں گزرا۔ جب پیاس کی وجہ سے سب بے چین ہو گئے ، تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوکر عرض کی تھوڑی دہر میں ایک چھوٹی سینگ دار بری کہیں ہے آ کررسول اللہ (عظیم کی بارگاہ میں کوری ہوگئ۔آپ نے اس کا دودھ نکالا ،خود بھی پیاادراینے اصحاب کو بھی عطافر مایا جتی کہ سب سیراب ہوگئے۔ پھر مجھے فرمایا،'اے نافع! یہ بکری آج رات تہاری ملکیت ب،اے سنجال کر رکھنا،لیکن مجھے یقین ہے کہتم اے اپنے قبضے میں نہ رکھ سکوگے۔''فرماتے ہیں کہ میں نے اس بکری کو ایک ری کے ذریعے مضبوطی ہے ۔ آباندھ دیااورسوگیا۔ رات کے کئی جھے میٹ میری آئکھ کھلی تو دیکھا کہ ری موجود ہے ، کیکن بکری غائب ہے۔ صبح جب خدمت اقدیں میں حاضر ہوااور صورت حال عرض کی ، تو فرمایا، 'اے نافع اجواس کولایا تھا، وہی اس کو لے گیا۔''

سجان الله! یمہاں ہے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب ہے آ ز ماکنوں کا سلسلہ فقط صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم ) کے درجات کی بلندی اور بعد میں آنے والوں کی حوصلہ افزائی اورتعلیم کے لئے تھا۔ور نہ اللہ تعالیٰ کے فزانوں میں کی چیز کی کوئی کی نہیں، نہ ہی وہ عطافر مانے میں بخل سے کام لیتا ہے اور نہ صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم ) کو تکلیف میں مبتلاء کرنے میں اس کی کوئی غرض پوشیدہ تھی۔

ساتوال قافله:

یہ قافلہ جنگ کے لئے مرتب کیا گیا تھا اور اس غزوے کو' نغز وہ بدر الموعد''

کے نام سے جانا ہے۔اس غزوہ کا باعث بیرتھا کہ ابوسفیان جب احد ہے لوٹا، تو اس

نے کہااس سال کے اخیر پر تمہارا اور ہمارا مقاتلہ بدر صغری کے مقام پر ہوگا۔ بدر صغری ایک بازار تھا، جو ذوالقعدہ کا چائد ویکھنے پر قائم کیا جاتا تھااورلوگ اس میں مختلف چزوں کی خرید وفروخت کرتے۔

جب وقت موعود قرب آیا، تو ابوسفیان نے جنگ کے لئے تکلنا پند ند کیا،

کیکن نبی اکرم (ﷺ) پندرہ سوسحابہ کی معیت میں مقام موعود پر پہنچ گئے۔رسول اللہ(ﷺ)نے اپناعلم مبارک،حضرت علی الرتفنی (رضی اللہ عنہ) کوسپر دفر مایا تھا۔

صحابہ کرام (رض الشعنبم) جنگی سامان کے ساتھ ساتھ، کچھ سامان تجارت بھی لائے تھے۔ رصت عالم (میالید) ، صحابہ عظام (رضی الشعنبم) کوساتھ لے کروہاں پہنچہ، تو

ذوالقعده کی ابتداء تھی اور حسب سابق بازار قائم ہوچکا تھا۔ صحابہ کرام (رضی الله عنهم) نے ساتھ لا یا ہوامال بیچا اور پچھٹریدا،اس طرح کافی نفع حاصل کیا۔ دوسری

طرف ابوسفیان مکه مکرمہ سے نکلا اکیکن مرانظہر ان پینچ کرید کہتے ہوئے واپس ہو گیا کہ بیقط اور خشکی والاسال ہے (لہذاہم اس میں جنگ وجدال نہیں کر یجتے )مجاہر رضی اللہ

عنەنے قول بارى تعالى،

ٱلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدُ جَمَعُوا لَكُمُ. وه جن سےلوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تہارے لئے جتنا جوڑا توان سے ڈرو۔

(ترجمه کنزالایمان ـپ۸\_ال عمران ۱۷۳)

کی تفیر میں کہا کہ تیاری کرنے والوں سے مرادا بوسفیان ہے۔جس نے کہا

ں پر میں ہوئی ہوئی ہوئی رہے وہ وی سے سراد او معیان ہے۔ یہ ب اے بہا تھا کہ اے محمد (علیقہ ) تمہارا اور ہمارا مقابلہ بدر میں ہوگا، جہاں تم نے ہمارے

ساتھیوں کول کیا تھا۔ آپ (علیقہ )اس کے وعدے کے مطابق بطے ، حتی کہ بدر میں

پڑاؤ ڈالا اور بازار گکئے کا موقع بھی اتفاق ہے وہی تھا ( تووہاں تجارت کی اورمنافع حاصل کر کے مراجعت فرماہوئے۔)

ای کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا،

فَانُقَلَبُوا بِنِعُمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضُلٍ لَّمُ يَمُسَسُهُمُ

مُسوعٌ قَدِيكُ الله كاحمان اور نظل عند كانبين كو في برا في نبين كيني \_ مُسوعٌ قَدِيكُ الله كاحمان اور نظل عند كرانبين كو في برا في نبين كيني \_

(ترجمه کنزالایمان\_پیم\_العمران ۱۲۲)

آیت کریمه مین ففل سے مراد تجارت سے حاصل ہونے والامنافع ہے۔

جہاں سے منفعتیں حاصل کرکے لوٹے ، وہ مقام بدر صغری ہے۔''

تىصىر ە:ـ

بية الله رحت كونين (عَلِينَة ) كَالم غيب اور بمت وشجاعت كي خبر ورير ا

ہے، کیونکہ جنگ کی غرض سے روانہ ہوتے ہوئے ہر گز سامان تجارت ساتھ نہیں لیاجا تا۔ کیونکہ جنگ کا نتیجا پی مرضی کےمطابق <u>نکلے</u> ضروری نہیں۔چنانچےا گراہیا ہوتا

ی با عدید مصرف یجه پی حراص مصرف کارے سے معان کے سروری میں چلا جاتا کے ارمیابونا کرمسلمان ہارجاتے ، تو یقیناً میر مال تجارت کفار کے قبضے میں چلا جاتا کے ادامعلوم ہوا کہ رسول اکرم (علیقیہ) کونکم تھا کہ جنگ نہیں ہوگی اور مسلمان بازار میں خریدو

فروخت کے ذریعے نفع اٹھا ئیں گے۔

نیز سفیان کے'' قحط اور خشکی'' کو بنیاد بنا کرواپس ہوجانے ، جب کہ رسول اللّٰہ (علیقیہ ) کے آگے بڑھتے چلے جانے میں ، شجاعت و ہز دلی کاعضر کسی پڑفئی نہیں رہ پر

## آڻهوان قافله:

یہ قافلہ سفیان کے تعاقب کے لئے روانہ ہواتھا۔اسے غروہ سویق کہتے ہیں۔ بیغزوہ جرت کے بائیسویں مہینہ میں وقوع پزیر ہوا۔اس موقع پر رسول کریم (علیقیہ) نے حضرت ابولبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا خلیفہ اور قائم مقام بنایا ۔اس غروے کا سبب یہ تھا کہ ابوسفیان نے (میدان بدر میں ذات آمیزاور عبر تاک کلا ہے اس عالی والی چیز استعال کست کھانے کی بعد ) یوشم کھار کھی تھی کہ میں اس وقت تک کوئی بچنائی والی چیز استعال نہیں کروں گا (لین تھی، زیون وغیرہ) جب تک کہ محمد (علیقیہ) اور ان کے ساتھیوں سے بدلیانہ نے لوگ

چنانچہ وہ اس تم کو پورا کرنے کی غرض سے مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا، دو آ دمیوں کوشہید کرڈ الا اور چند مکانوں کوآ گ لگا دی اور راہ فرار اختیار کی ۔ اس طرح اینے کمان میں اس نے نتم پوری کرلی ۔

ب من من من کا کان کا کان امر کی اطلاع کمی ، تو آپ اس کے تعاقب بیس روانہ ہوئے۔ اوھر سفیان اوراس کے ساتھیوں کو نبی اکرم (علیقیہ) کی آمد کاعلم ہوا تو سر پر پاؤں رکھ کر بھا گے اورا پنا ہو جھ ہلکا کرنے کے لیے ساز وسامان جھیکئے گئے ، تی کے سے ساز وسامان جھیکئے گئے ، تی کہ سویق (ستو) کی بوریاں بھی چھیکتے جارہے تھے ، اسی وجہ سے اس غزوہ کا نام غزوہ

سویق رکھ دیا گیا۔اہل اسلام نے ان کواٹھالیا اور واپس ہوئے، جب کہ ابوسفیان بھاگ نگلنے میں کامیاب رہا۔

تبصره:

اپنے ساتھ وابستہ کارکنوں کے ساتھ بلاا متیاز اچھاسلوک روارکھنا ،ان کے

جذبات واحساسات وآرام كاخيال ركهناا درائبين يهنيخ والى تكليف كےوقت عملی لحاظ

سے ان کی مدد کے لئے تیار رہنا،تمام کار کنوں کے قلوب میں رہنما کی محبت کے

اضافے کا سبب بنمآ ہے اور وہ دل وجان سے اطاعت کی جانب مائل ہے ہیں۔اس

کے برعکس اپنا کام نکالنے کے لئے کسی کوسینے سے لگانا اور کام نکل جانے کے بعد اسے

نظرانداز کردینا، نپزکسی کے ساتھ ہرطرح کا تعادن ادرشمی کے لئے بالکل اجنبی بن

جانا،رہنماہے برطنی کاسبب بن جاتا ہے۔

اں واقعے میں ای اصول کی جانب اشارہ ملتاہے ۔مفیان کی جانب ہے

دوا شخاص کے قتل کا بدلہ لینے کے لئے خودرسول اللہ (عَلِیلِیُّم ) کا لکنا، یقینا ویگر تمام صحابہ کرام (رضی البُدعنم) کے لئے بے حدوصلہ افزائی کا سبب بناہوگااوران کے

قلوب مين آپ كى عظمت ومحبت مين اضافية بونا، ايك يقيني امر ب\_\_

نوار قافله: ـ

بیقا فله بھی دین اسلام کانام بلند کرنے کی غرض سے روانہ ہوا تھا۔اسے غزوہ

ُ قرقر ة الكدر كهتے بيں\_

بیغزده، جمرت نبوی (میکنند) کے تمیویں (23) مبینے میں واقع ہوا۔اس

موقع پر رسول اکرم (عَلِیلَیْقِهِ) نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کواپنا خلیفہ بنایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کے ساتھ اس مہم پر روانہ ہوئے۔ آپ کا جھنڈ احضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس غزوہ میں اہل اسلام کا میاب رہے اور تقریبا پانچے سواونٹ مال غنیمت کے طور پر حاصل کر کے مدینہ منورہ

# دسواں قافلہ:۔

ی میرقا فلد دشمنان اسلام کی سرکو فی کے روانہ ہواتھا۔اسے غروہ غطفان کا نام

بہ غزوہ ججرت کے بچیرویں مہینے میں واقع ہواتھا۔اس موقع برحضرت

ا دیاجا تا ہے۔

واپس ہوئے

عثان بن عفان رضی الله عنه کو مدید منوره بیس قائم مقام مقرر کیا گیا۔ اس غروه کا باعث بیت عفان رضی الله عنه کو مدید منوره بیس قائم مقام که آب کو معلوم ہوا کہ فلبیلہ غطفان کی بھاری جمیعت ، اہل اسلام کے خلاف کاروائی پڑتی ہوئی ہے۔ یہ س کر آپ جوابی کاروائی کے لیے صحابہ کرام رضی الله عنہم کو لے کر نظے انہوں نے جب رسول الله (علیاتیہ) کی آمد کا سنا، تو خوف ورعب کی جد سے راہ فرارا ختیار کرنے پرمجور ہوگئے۔

والهى پررسول الله (عَلِيْكُ )ايك درخت كے ينچ آرام فر ما رہے تھے۔ صحابہ كرام (رضى الله عنهم ) بھى ادھرادھرسايد دار درختوں كے ينچ قيلوله كررہے تھے كه اتنے ميں ايك كافرغورث بن حارث آيا ادر تكوار ہاتھ ميں لے كر رسول اكرم (عَلِيْنَةً ) سے كہنے لگان اب آپ كوميرے ہاتھ سے كون بچاسكا ہے ؟...آپ نے إيالكل پرسكون لہج ميں فرمايا ، الله ين الناسنا تھا كہ خورث كے ہاتھ كا نينے ادر بدن

کرزنے لگااور تلوار ہاتھ سے حی*یٹ کر نیچ گر گئ*ی۔

نی اکرم (حلیقہ) نے اس کواٹھایا اور فرمایا،اب بتا، مجھے میرے ہاتھ ہے

بحانے والا کون ہے؟...اس نے عرض کی ،''سوائے آپ کی کرم نوازی اور عادت عفو درگزر کے کوئی بچاؤ کی صورت نہیں۔''

آب نے اس سے در گزرفر مایا۔ ایک روایت کے مطابق اس اخلاق

کریمانہ کودیکھ کروہ اسلام لے آیا اور رسول خدا (علیقیہ) خیروعافیت سے واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔

تبصر ہ:۔

اس واقعے سے رسول اللہ (عَلِيلَةً ) كى شجاعت اور اللہ تبارك وتعالى كى

ذات بابرکت پرکامل توکل کایا کیزه درس ملتاہے۔

گیارهوان قافله: ـ

۔ بیہ قافلہ بھی دشمن کی سرکو ٹی کے لئے روانہ ہوا تھا۔اسے غزوہ بنی سلیم کہتے

یہ غزوہ ہجرت ِ نبوی(عَلِیْنَ اِکے ستا ئیسویں(27)ماہ، فرع کے قریب

وقوع يزير ۽ وا۔اس کا موجب بيقا که رسول الله (عظیمه ) اطلاع کی که بن سليم کی ايک

جماعت وہاں موجود ہے ، جو ہرے عزائم رکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ ان کی سرکو بی کی غرض ہے نکلے ،تو وہمنتشر ہوگئے۔

تبصره:

اس دافعے ہے بھی رسول اکرم (علیقہ) کی بے شش شجاعت اور دین اسلام کی راہ میں ہمہ وقت سفر فر مانے کے لئے تیار دہنے کی عادت کریمہ کو بخو بی جانا جاسکتا

بارموان قافله:

یہ قافلہ حفاظت اسلام کی غرض سے روانہ ہواتھا۔کتب میں اسے غزوہ احد کے نام سے رقم کیا گیا ہے۔اس کا واقعہ یہ ہے کہ

جب میدان بدر سے شکست کھا کر بھاگ نگنے والے مشرک، مکہ کرمہ پہنچ، تواس قافلہ کسان تجارت کودار الندوہ کے دروازہ پرموجود پایا، جوابوسفیان اپنے ہمراہ شام سے لایا تھااور اہل اسلام کے حملے سے بچا کر مکہ کرمہ پہنچانے میں کا میاب ہو گیا تھا۔

اشراف قریش ابوسفیان کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے دلوں کی خوثی
اور آنکھوں کی شنڈک ای میں ہے کہ اس ساز دسامان کی منفعت سے ایک گشکر کی
تیاری کریں، جومجر (عظیقہ) کے خلاف کاروائی کرے اور ہماری شکست کا بدلہ لے۔''
ابوسفیان بولا، میں پہلا شخص ہوں، جواس دعوت پر لبیک کہتا ہوں اور بھی
ہوعبد مناف میرے ساتھ ہیں۔'' چنا نچہ اس مقصد کی تکمیل کے لئے قافلے میں شریک
ہزار اونٹوں پرلدا ہواساز وسامان پچپاس ہزار دینار میں بچپا گیا۔ پھرجس شخص کا جہتا
حصہ تھا، اسے اس کا سرایا لوٹا دیا گیا اور منافع کو الگ کرلیا گیا۔ اس کے بعد تمام اہل
عرب کو جنگ کی تیاری اور میدان جنگ کی طرف نکلنے کے لیے دعوت دی گئی، نیز اس

ا بی گرفتاری ، ذلت اور بدر کے مقتولین کا واسطہ دے کر شدیدترین کاروائی کرنے یرابھاریں۔

ان سب تیار یوں کے بعد قریش تین ہزار کی تعداد میں نکلے۔ان کے ساتھ

ابوعام را ہب،سات سوزرہ بیش، دوسوگھوڑے ، تین ہزار اونٹ اور پندرہ عورتیں تھیں ۔ پیشکرسفر طے کرتا ہوا، ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچا۔

دوسری جانب مدینه منورہ میں صورتحال میتھی کہ نبی اکرم (علی ہے) کے

د رِاقَدِ سَ بِرحفزت سعد بن معاز ،حفزت سعد بن عباده اورحفزت اسپر بن حفیر رضی اللَّهُ نَهِم، چندد دسرے ساتھیول کے ساتھ پہرہ دے رہے تھے، نیز دوسری جگہوں پر بھی

دیگرصحابه رضی الله عنیم ، مدینه مبنوره کی نگرانی وحفاظت پر مامور تھے۔

قریش کی آمد کی خبرین کرجنگ کے بارے میں رسول خدا (علیہ) کی

رائے میتھی کہ مدیند منورہ میں ہی دغمن کا انتظار کیا جائے اور میبیں جوابی کاروائی کی جائے۔ مگر بعض نوعمر حضرات، جو بدر میں شمولیت نہیں کر سکے تھے اور جذبہ شہادت

ہے سرشار تھے،ان کی رائے پنی تھی کہ باہرنگل کر جنگ لڑی جائے ،تا کہ ہمیں مرتبہ

شہادت مل سکے۔

ان کی رائے کوشلیم فرماتے ہوئے ،اولارسول اللہ (عَلِینَةُ ) نے نمازِ جمعہ اد افرمائي ، پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو وعظ ونصیحت اور مقدور بھر سعی واجتہاد کا حکم

فرمانے کے بعد نماز عصر ادا فرمائی ادرگھر تشریف لے گئے ۔آپ کے ہمراہ ابو بکر صدیق ادر عمر فاورق رضی الله عنها بھی تھے۔ انہوں نے آپ کو لباس جنگ پہننے

میں اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے دستار بندھوائی،لباس پہنایا۔

۔ باہرلوگوں کی صفیں ہندھ چکی تھیں، آپ باہرتشریف لائے۔آلات ِحرب و سامان قال ہمراہ تھا۔ سریرخوداور کمرمیں کوارحمائل کی ہوئی تھی، جب کہ ڈھال کو پس بشت لاکایا ہواتھا اور تین علم بندھے ہوئے تھے۔ مدینہ منورہ میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کوا پنا قائم مقام بنایا۔ پھر گھوڑے پر سوار ہوئے کمان کو گلے میں اٹھایا اور اس كا درمياني حصه دست ِاقدس ميں ليا۔اس قاقلے ميں مجموعي طور پر سوخض زرہ بيش

اس موقع پرعبداللہ بن الی رئیس المنافقین اینے تین تتوساتھیوں کے ساتھ

علیحدہ ہو گیا اور نبی اکرم (ﷺ ) کے ہمراہ صرف سات سومجاہدین رہ گئے ۔ آپ نے احد پہاڑکو پشت پرلیااور قبلہ کی جانب رخ کیا۔ پھر صفوف مجاہدین کو ترتیب دیا اور بچاس تیرانداز بہاڑ کے ایک درہ پرمقرر فرمائے اور ملقین کی کہ کسی بھی حال میں

اس مقام کونه حجفوژنا۔

مشرکین نے اپنی صف بندی کرتے ہوئے خالد بن ولیدکو، جوابھی مشرف باسلام نہیں ہوئے تھے اور شرکین کے ساتھ تھے،میند (سدھی جانب) پر،عکر مدبن الی جہل کومیسرہ (الٹی جانب) پراور گھوڑ سوار دل کی قیادت صفوان بن امیہ کے سپر د کی۔

ساتھ آئی ہوئی عورتوں نے دف بجا کرگانا شروع کیا اور سپاہیوں کو جراُت

دلانے لگیں۔ان کے اشعار کامفہوم بیتھا۔

ہم طارق کی بیٹیاں ہیں، جو کہ نرم و نازک بچھونوں اور گدوں پر چلنے والی ہیں۔ کستوری سے جاری مانگلیں مہک رہی ہیں اگر آ کے بڑھ کرحملہ کرو گے ، تو ہم تم سے معانفہ کریں گی تہہیں پیارے گلے لگا ئیں گی اور پیٹھ پھیرو گے، تو تم سے جدا ہو

مكتبه اعلى حضرت لاهور ياكستان

### Marfat.com

جائیں گی اور پھر تنہیں کچھی منہ نہیں لگائیں گی اور الیمی جدائی اختیار کریں گی کہ محبت و تعلق کااد نی رشته بھی برقر ارنہیں رکھیں گ<sub>ی۔''</sub>

جب جنگ شروع ہوئی ،تواہل اسلام نے ایسا بھر پور مملے کیا کہ شرکین کے

قدم اکھڑ گئے اوروہ میدان چھوڑ کر بھاگ نظے۔انہیں بھا گتاد کھے کرمسلمان مال غنیمت لوٹنے گئے اوررسول اللہ (علیہ ) کی مقرر کردہ تیر اندازوں کی جماعت

بھی ، موائے چندایک کے مال غنیمت کی طرف متوجہ ہوگئ۔ خالد بن ولید نے جو نہی درہ خالی دیکھا،گھوڑسوار جماعت کے ساتھر بیچھے

سے حملہ کردیا، عکرمہ نے بھی اس کا ساتھ دیا۔عقب سے کئے گئے ،اس اخیا تک خیلے

ہے ابل اسلام کی صفیں ٹوٹ گئیں اور ابلیس نے اعلان کر دیا کہ (نووذ باللہ) مجمد (علیقہ)

قل ہو گئے ہیں۔

دوسری طرف آپ، محابہ رضی الله عنهم کی ایک جماعت کے ہمراہ ثابت

قدنی سے جنگ اڑتے رہے۔ووران جنگ آپ کے سامنے والے چاروانت مبارک میں سے ایک نچلے دانت مبارک کا کبنارہ ٹوٹ گیا۔ نیز این قمہ نے ایک پھر مارا، جس

کے باعث،خود کی لڑیاں رُخیار میں ہوست ہو گئیں۔آپ (عَلِیْنَہُ )نے ابی بن خلف

ير نيز ك داركيا، جس معمولي زخم آيا، كين وه اى زخم سے بلاك موكيا۔ حفرت معد بن الی وقاص رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ بے شک میں نے

ر سول خدا (عَلِينَةُ ) کے دا کیں دواشخاص دیکھے، جوسفید لباس زیب تن کئے ہوئے

تقے اور آپ کا سخت ترین د فاع کر رہے تھے، میں نے ان کونیا ک ہے قبل ویکھا تھا، نہ اس کے بعد بھی دیکھے سکا۔

اس دا قعے ہے بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ (علیہ) بے مثل ہمت و شجاعت

ر کھتے تھے کیونکہ شیطانی افواہ کی بناء پر بدحوای میں مبتلاء ہونے والے افراد منتشر

ہو کیے تھے، فقط رسول اللہ (ﷺ)اور آپ کی برکت سے چند صحابہ (رضی اللہ

تہم) ہی ٹابت قدم رہے۔

نیز بیجی معلوم ہوا کہ ہمارے بیارے رسول (ﷺ) اللہ تعالیٰ کی رضایر

راضی رہا کرتے تھے۔ کیونکہ اگر آپ جا ہتے ،تو جنگ کی ابتداہ میں ہی میں عافیت اور

فتح کی دعا فرما دیتے ،یقیناً اس دعا کی قبولیت کی بناء پر میسب سیجھ نہ ہوتا ،جو نظر آیا۔ کیکن آپ کے علم مبارک میں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کچھاور ہے ،لھذا دعا صا در

یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے اپنے صبیب (عَطِیقَۃ ) کی تفاظت کے لئے

غیب ہے اتظام فر مایا ہوا تھا۔

اس واقعے میں دین کی راہ میں تکالیف کا سامنا کرنے والوں کے لئے بے حددرس مدایت پیشیدہ ہے، کاش! شکوہ شکایت کے بجائے، اس واقعے کے مطابق

صبر و کل کا مظاہرہ کیا جائے۔

تيرهوان قافله:

بیقافلہ اللہ تعالیٰ کی جانب ہے آز ماکش کے لئے مرتب فر مایا گیا تھا۔اسے غزوه حراءالاسدىيكتى أي-

اس کی تفصیل میہ ہے کہ جب اٹل اسلام احد سے لوٹے ، تو رات میں زخمیوں

ک مرہم پی میں مشغول رہے۔ صبح نماز فجرادا کرنے کے بعد سرکار مدینہ (علیقہ )نے

حضرت بلال رضی الله عنه کوتهم فر ما یا که لوگوں میں اعلان کریں که رسول خدا (علیقہ ) تمہیں دشمن کا تعاقب کرنے کا تقم فرمارہے ہیں اور جولوگ کل جنگ میں شامل ہتھے،

صرف وہی ہمارے ساتھ کفار کے تعاقب میں نکلیں گے۔''

رسول اکرم (ﷺ )اس غزوہ پراس حال میں نکلے کہ چیرہ اقدیں اوراب

ہائے مبارک زخمی تھے۔اس قافلے نے حمراء اسد کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔جب ابوسفیا ن کو اہل اسلام کے تعاقب کاعلم ہوا،تو وہ بھا گ کھڑا ہوا اور دل میں مدینہ منورہ پرچڑھائی کرکے ضرب کاری لگانے کاجو خیال فاسد کیاتھا، اس کوعملی جامہ پہنانا

تو در کنار اپنی جان بچانے میں عافیت سمجھی۔ تب رسول خدا (عَلِیْنَ ) مدینہ طیبہ کی طرف مراجعت فرما ہوئے۔

اس واقعے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا پرراضی رہنے کی زبروست دلیل

ہے۔ زخمول سے چور چورہونے کے بعدا بھی مکمل طور پرآ رام بھی نہ کیا ہواور دوبارہ سخت جنگ کی جانب بلالیاجائے ،تواجھےاچھوں کی زبان سےا نکاریاشکوہ سناجاسکتا

ہے، کین قربان جائے صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) میں ہے کسی ہے اس قتم کا شکوہ شکایت منقول نہیں ۔اس کی سب سے بڑی دجہ خودرسول اللہ (علیقیہ ) کا زخی ہونے کے باوجود ساتھ جانا ہے۔جب رہنماخود قربانی دے رہاہو،تو ماتحت کے لئے

أز مائشۇن پر پورااتر نابے حدا سان ہوجاتا ہے۔

چودهواں قافله:۔

بیقافلہ یہودیوں کوذلیل وخوار کرنے اور اسلام کوتقویت دینے کی غرض سے روانہ ہواتھا۔اسے غزوہ بنی النفیر کا نام دیا جاتا ہے۔ بیغزوہ ہجرت کے سنتیسویں (37)سال وقوع پزیر ہوا۔رسول خدا (علیقیہ ) ہنوالنفیر کے ہاں تشریف لے گئے اوران کے ساتھ ان دوشخصوں کی دیت کے معاطم میں امداد دینے کے لیے بات

چیت کی ، جن کوآپ نے امان دی تھی اور عمر و بن امیے نے ان کوقل کر دیا تھا۔انہوں نے کہا، ہم ضرورآپ کی اعانت کریں گے۔

ای قبلے کے ایک شخص عمرو بن جاش نے اپنے ساتھیوں کے سامنے اس ناپاک ارادے کا اظہار کیا کہ رسول اللہ (عَلِیقَۃ ) ایک مکان کی دیوار کے سائے میں بیٹیس ہیں، میں مکان کی حجمت پر چڑھ جاتا ہوں اور اد پرسے پھر گرا کر آپ کو (العیاذ

بالله)قش كرديتا مول-'

میکرده منصوبہن کرسلام بن مشکم نے کہا کہ ایسا ہرگز نہ کرو، ان کوتہ ہارے اس برے ارادہ ہے آگاہ کردیاجائے گا اور پھر بیٹم ہارے خلاف بخت کاروائی کریں گے، پھرتہ ہیں کوئی ٹھکا نہیں ملے گا۔''

گروہ بد بخت بازنہ آیا اوراس برے ارادے کی سخیل کے لیے مکان پرچڑھ گیا۔دوسری طرف اللہ تعالی نے آپ (عَلِیْقَہ) کواس پُرطلع فرما دیا۔ چنا نچہ رسول اللہ (عَلِیْقَہ) فورامہ پنہ طیبہروانہ ہو گئے اورو ہاں پہنچ کران کی طرف پیغام بھیجا کر''فوری طور پرمیرے شہرے نکل جاؤتہمیں دس دن کی مہلت ہے،اس میں تیاری

کرواورا پناساز وسامان لے جانے کا بندو بست کرلو۔

جب عبداللہ بن ابی منافق کواس امر کی اطلاع کمی، تو اس نے ان کے پاس ایک آ دی بھیجا کہ جلا وطنی اختیار نہ کرنا، کیونکہ میرے ساتھد دو ہزار آ دمی ہیں، پچھے میری قوم سے اور پچھ دوسرے لوگوں ہیں ہے، جو تمہاری ہر طرح مدد کریں گے۔علاوہ از میں مناقہ خال مال مال میں ہیں۔

ازیں بوقر بظداور قبیلہ غطفان بتہارے صلفاء بھی ہیں، جوامدادو تعاون میں کوئی کسر نہ انھار تھیں گے۔'عبداللہ کابیہ پیغام س کر قبیلہ نے زعم میں کہائے لوگ ہماری مدد کر

نے والے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے گھرول سے کون ٹکال سکتا ہے، نکلنے سے انکار کردیا۔

بالآخر رسول خدا (عَلِينَةَ ) ، بنوالنفير كے خلاف كار وائى كے لئے روانہ ہوئے ۔ آپ (عَلِينَةَ ) كاعلَم جفنرت على المرتضى رضى الله عنہ كے ہاتھ ميں تقا۔ مدينہ

منوره میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کوامیر بنایا۔ منازہ میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کوامیر بنایا۔

آپ کی آمد کا ک کربنوالنفیر قلعہ بند ہو گئے اور اندر سے تیراور پھر چینگنے مکام مدار کے عکس میڈ قیار نیس کر برگیا تا گا

گے۔ان کی امیدوں کے برعکس، نہ بنوقر بظہ نے مدد کی، بلکہ الگ تھلگ رہے اور نہ ہی ع عبداللہ بن الى المداد کو پہنچا، بلکہ اکلو ذلیل ورسوا کیا اور نہ ہی غطفا نی حلیف ہی کام

آئے۔ رسول الله (علیقیہ) نے ان کا محاصرہ فر مالیااوران کے مجموروں کے باغات

کا شخ شروع کردئے۔ بیہ منظرد مکی کرانہوں نے فوراً مصالحت کے لئے کوشش شروع کر دی اور کہا کہ آپ جمیس بخیریت جانے دیں، ہم آپ کے علاقہ جات سے نکل

جاتے ہیں۔"

رسول کریم (علیقیہ )نے ارشادفر مایا ،ٹھیک ہے،اگرتم یہاں سے نکل جاؤ ،تو تہاری جان بخشی کر دی جائے گی اور جو پچھ تمہارے اونٹ اٹھا سکیس ،تمہیں وہ سامان

مجمی لے ساتھ لے جانے کا اختیار ہوگا۔البتہ سامان جنگ اورآ لات حرب ساتھ نہیں <sup>ک</sup>

چنا نچہ وہ لوگ چھے سواو نٹوں پر جتنا ساز وسامان لے جا سکتے تھے، لے کر وہاں سے نکل گئے اور پچاس زر ہیں، پچاس خود ، تین سو حالیس تلواریں ،مسلمانوں

کے قبضے میں آئیں۔چونکہ بیرسازوسامان بغیر جنگ کے ہاتھ آیا تھا،چنانچہ سے خالصة رسول الله (عَلِيْفَة ) كاحق تفار آپ نے اسے بیت المال میں مجاہدین کی جنگی

ضروریات بوری کرنے کے لئے رکھوا دیا، تا کہ بونت ضرورت ضرور تمندول کو ان

ہے استفادہ کاموقع مل سکے۔

تبصره:-

اس واقعے میں یہودیوں کی بدباطنی کا ذکر ہے۔انہیں جلاوطن کرنا ،اللہ عز وجل کے حکم ہے تھا، کھذا ریہ نہ کہا جائے کہ رسول اللہ (علیہے )نے اپنے او پر حملہ

کرنے کے جرم میں انہیں شہر بدر کر دیا۔

يندرهوان قافله:

یہ بھی جنگ کے لئے مرتب کیا گیا تھا۔اس نز وے کو''غز وہ ذات الرقاع'

كانام دياجا تا ہے۔

بیغز وہ ہجرت کےستر ھویں مہینے میں واقع ہوا۔اس کاسب بیتھا کہ حضور ( عَلِيْنَةً ﴾ كواطلاع دى گئى كەقبىلەا نمارنے آپ كے ساتھ جنگ وقمال كے لئے متعدد

جماعتیں جمع کرر کھی ہیں۔ چنانچ آپ (عَلَیْنَۃ )نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ

تعالی عند کومدیند منوره میں اپنا تائب مقرر فریا یا اور صحابہ کرام (رضی اللہ عنہ) کی معیت
میں انمار کے مقام ذات الرقاع میں پہنچ ، وہاں ایک پہاڑتھا، جھے رقاع کہاجاتاتھا،
اس غزوہ کوائ پہاڑ کی نسبت ہے غزوہ ذات الرقاع کہاجا تا ہے، کیونکداس میں سرخ
وسیاہ اور سفید قطعات تھے، جواس جبر کردویش کی مانند تھا، جو مختلف بیوندوں کا مرقع
ہو۔ آب اس پہاڑ پر پڑھے ، تو وہاں سواچند عور توں کے اور کی کوموجود نہ پایا (ہاتی سب
لوگ بھاگ گئے تھے) لہذا آئیس قیدی بنالیا گیا اور مدینہ منورہ کی طرف مراجعت فرما

تبصره:

اس وافتے میں بھی رسول اللہ (علیہ اور صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کا دین کی خاطر اپنے آرام وسکون کو ترک کر کے سخت ترین سفرافتیار کرنے کا بیان ہے۔ نیز اس سے سیدالانبیاء (علیہ کا کی شجاعت کے بارے میں بھی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اسلام کے خلاف کئی جماعتوں کے جمع ہونے کی خبر سننے کے باوجودخود آگے بڑھ کرمقابلہ کرنا، یقیناً بہادری کی علامت ہے۔

سولهوال قافله: ـ

یہ قافلہ بھی جنگ کے لئے روانہ ہوا تھا۔اس غزوے کو' غزوہ دومۃ الجندل'' کہاجا تا ہے۔ یہ غزدہ ہجرت کے انچاسویں ماہ یعنی پانچویں سال کے آغاز میں وقوع پذیر ہوا۔رسول خدا (ﷺ) کواطلاع ملی کہ اس مقام پرایک بوی جمعیت موجود ہے، چوہررہ گزر پرظلم وستم کرتی ہے، توہزار آ دمی کی بھاری معیت کے ساتھ اس طرف نکلے

ر و الدینه منوره میں سباع بن عرفط (رضی اللہ عنہ ) کواپنانا ئب مقرر فرمایا۔ آپ نے ان کے مویشیوں اور چرواہوں پراچا تک حملہ فرمایا، جو بھاگ سکے، بھاگ گئے، باقی قید کر لئے گئے، وہوانوں پراچا تھے، باقی دیرکر لئے گئے، کھر مدینہ منورہ کی طرف مراجعت فرمائی۔

تبصره:ـ

اس واقعے ہے معلوم ہوا کہ رسول اللّٰه (عَلِیْقَۃ ) نہ صرف دین کی سربلندی کے لئے جہاد فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ نے ،صحابہ کرام (رضی اللّٰهُ عنهم ) کے ہمراہ مظلوموں کی مدد کے لئے بھی جنگ فرمائی۔

### سترموان قافله:

یہ جنگی قافلہ تھا۔اے'' غزوہ مریسیع''کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ
بی مصطلق کے ایک کویں کا نام ہے۔ان کا سردار حارث بن البی ضرار تھا۔ جس نے
رسول (علیقیہ) کے ساتھ جنگ کونے کے لئے لئکر تیار کر رکھا تھا، لبذا نبی اکرم
(علیقیہ) ان کی سرکو بی اور دفاعی کا روائی کیلئے نکلے۔ جب دونوں لئکر آ سنے سامنے
ہوئے ، تو تھوڑی در کیلئے صرف تیروں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ پھر آنخضرت (علیقیہ) نے
صحابہ کرام علیم الرضوان کو یکبارگی جملے کا تھم دیا۔اس جملے سے دشمن کے پاؤں اکھڑ
گئے۔اس جملے میں ان کے دی آ دئی قتل ہوئے اور دوسرے قیدی بنا لئے گئے،
معلمانوں میں سے صرف ایک شخص نے جام شہادت نوش کیا۔

آپ(ﷺ) نے ان کے مردوں اور عورتوں کو قید کرلیا اور ساتھ ہی ان کی اولا دوعیال کو جو کہ دوسو گھروں پر شتمل تھے اور ائے چوپائے بھی اپنے قبضے میں کر

کئے ، جو مجوعی طور پر دو ہزاراونٹ اور یا پنچ ہزار بکریاں تھیں \_

بنی المصطلق کے انہی قید یوں میں جو پر یہ بنت الحارث (رضی اللہ عنہا ) بھی

قید ہوکر آئیں اور ثابت بن قیس (رضی اللہ عنہ )اوران کے بچاز اد بھائی کے جھے میں

آئیں ۔اور ایک قول مطابق خالص ثابت بن قیس (رضی اللہ عنہ)کے حصہ میں

آئیں۔ آپ نے انہیں مکاتبہ بنادیا لینی ارشاد فرمایا کہ ایک مقررہ رقم ادا کر

دو،تومیری طرف سے آزادہو۔ انہوں نے بارگاہِ رسالت (علیہ ) میں حاضر ہوکراس قم کی ادا لیگی کے

سلیلے میں تعاون کی درخواست کی ۔آپ نے ان کی طرف سے دورقم ادا کر دی اوران

كوآ زادفر ماكر، شرف زوجيت مے مشرف فرمايا اورام المومين ہونے كااعز از بخشا\_

جب صحابہ کرام رضی الندعنبم نے بیصورت حال دیکھی ،تو کہنے لگے کہاب

یدلوگ حضور (میانی ) کے سرالی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں،ہم ان کو کس طرح

قیدی بنائے رکھیں اور میکس طرح ہوسکتا ہے کدان کوایے لونڈی اورغلام بنائیں ،لہذا ان میں سے جس کے پاس اس قبلے کا کوئی فردتھا، بھی کوآزاد کر دیا گیا۔ (اس لحاظ ہے

ا ہے قبیلے کے حق میں ان سے بڑھ کرکوئی مورت غیر و برکت اور عزت وعظمت کا موجب نہیں بن کی )۔

تبصره:۔

اس دافتے میں جہاں دین کی خاطر قربانی کا جذبہ نمایاں نظر آتا ہے، وہیں

بے مثال ذہانت وحکمت کااظہار بھی بخو بی دیکھاجا سکتا ہے۔ کیونکہ کسی خاندان سے

تعلق ،اس کی حمایت ومدد کے حصول اوراس کی جانب سے نقصان پہنچانے سے

۔ ' ھاظت کا سبب بن جاتا ہے۔اس زمانے میں اسلام کے فروغ کے لئے اس قتم کا تعاون بے حدضروری تھا، چنانچیسر کار (عَلِينَةً ) کا بیہ فیصلہ معاذ اللہ کسی نفسانی خواہش ی بھیل کے لیے نہیں، بلکہ فقط دین کی سربلندی کی خاطرتھا۔

# الهاروان قافله:

بہ قافلہ قباء سے یہ بینہ منورہ ،ادائیگی جعہ کی غرض سے روانہ ہواتھا۔ چنانچی مجمہ بن حبيب ہاشمی (رضی اللہ عنہ) کہتے ہیں کہ جب سرور عالم (ﷺ) مدینہ منورہ تشریف لائے، تو کلٹوم بن ہرم (رضی اللہ عنہ) کے ہاں قبامیں قیام فرمایا اور سعد بن خشید کی منزل میں بھی، جس کوغراب منزل کہا جاتا تھااور پھر لوگوں کے ساتھ بات چیت اور وعظ وتبلیخ کا سلسلہ و ہیں قائم کیا۔ آپ قباء سے مدینہ طبیبہ کے ارادہ سے جمعہ کے دن نکلے اور نماز جعد بنی سالم میں ادا فر مائی اور بیہ پہلا جعد تھا ، جورسول پاک (عَلِينَةِ) نے اہلِ اسلام میں ادافر مایا۔

### انيسواں قافله:

یہ قافلہ حضرت جابر(رضی اللہ عنہ) کی وعوت کے سلسلے میں روانہ ہواتھا۔ چنانچی حضرت جابر بن عبداللہ (رضی اللہ عنہ ) ہے مروی ہے کہ ہم رسول اکرم (ﷺ) کے ساتھ خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ میں آپ کے چہرہ انور پر جموک كَ تَارِمُما يان دَكِيمِ مِيرِ عِيان الكِ چِيونَى عِيمِري تَقَى، جواجِيم مونَى تازي تَقى، میں نے سوجا کتنا ہی اچھا ہو، اگر ہم اس کو ذیح کر کے حضورِ اکرم (ﷺ) کی دعوہت

میں نے اپنی بیوی ہے کہا کہ گھر میں جوتھوڑے بہت جو پڑے ہیں، ان کو

میں کرروٹیاں تیار کرے، چنانچہاس نے روٹیاں تیار کیں اور میں نے اس بکری کوذ<sup>رج</sup> کیا اور نبی اکرم (ﷺ) کے لئے بھون کرسالن تیار کرلیا۔ جب شام ہو کی اور سید

عالم (عَلِينَةِ ) نے گھر لوٹنے کا ارادہ فرمایا اور ہمارامعمول یہی تھا کہ دن کو خندق

کھودتے اور شام ہوتی تو گھروں کولوٹتے بتو اس وقت میں نے نبی پاک (علیقہ)

ے عرض کی ، یارسول الله (صلی الله علیک وسلم )! میں نے آپ کے لئے ایک چھوٹی

ہے بکری ذیج کرکے اس کا سالن تیار کیا ہے اور تھوڑے جو تھے، جن کی روٹی رِپائی ہے،

لہذامیری خواہش ہے کہ آپ میرے ہاں تشریف لے چلیں ۔اور دل میں یہی خیال

تھا کہ آپ ا کیلے تشریف لائیں ۔ بہرحال آپ نئے میری درخواست قبول فرمالی اور تشریف آ وری کاوعدہ فرمالیا۔ پھرا یک شخص کو تئم دیا کہ وہ بلند آ واز سے اعلان کرے

کہ تمام لوگ،رسول اللہ(عیلیہ) کے ہمراہ حضرت جابر(رضی اللہ عنہ) کے گھر

چلیں ۔ میں نے وہ اعلان سناتو کہا، اناللہ واناالیہ راجعون \_ تھوڑی دیر بعد رسول اکرم (عبیلیة) اور تمام صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم)

تشریف لائے۔آپ بیٹھ گئے ،تو میں نے جو کچھ لکا تھا، حاضر خدمت کر دیا۔آپ نے

دعائے برکت فرمائی ، بسم الله پرهی اور تناول فرمایا۔ بقیہ حضرات گروہ درگروہ آتے گئے ۔ جب ایک جماعت فارغ ہوجاتی، تو دوسری جماعت آجاتی، حتی کہ تمام اہلِ

خندق سیر ہوکر و ہاں سے لوٹے۔

تبصره:ـ

اس واقعے ہے بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ (ﷺ ) کا قلت ِ مال ومتاع کو

(至至(盛)水)

ا ختیار کرنااینے اختیار سے تھا،ورنہ جب جا جے ،بعطائے الی رزق میں زیادتی

کاانظام فرمالیا کرتے تھے۔ نیزاں ہے صحابہ کرام (رضی الڈعنم) کی حضور پرنور (علیہ کے سے شدید محبت

کابھی اندازہ کیا جاسکتاہے۔

بيسوار قافله:

دین اسلام کی راہ میں جہاد کی غرض سے تھا۔ چنانچیرعبد الرحمٰن بن الب*عمر*ہ اینے باپ ابوعمرہ (رض اللہ تعالیٰ عنہ ) نے نقل فر ماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ( میالینیہ ) کے ساتھا کیےغز وے میں حاضر تھے۔ جب صحابہ کرام (رمنی اللہ تعالیٰ عنبم) کو تخت بھوک نے ستایا، تو انہوں نے آپ ہے اونوں کو ذرج کر کے کھانے کی رخصت طلب کی عمر بن خطاب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) نے محسوں کیا کہ فخر دوعالم (میالینیہ ) نے ان کو بعض جا نوروں کے ذیج کرنے کی رخصت دینے کا ارادہ فرمالیا ہے، تو آپ سے عرض کی کہ یارسول الله (صلى الله عليه وملم) إس وقت جهاراكيا حال جوگا، جب كل جم اس حال ميس وثمن کے سامنے جائیں گے کہ پیٹ بھی خالی ہوں گے اور سواری بھی یاس نہ ہوگی ، بلکہ پاپیادہ ہوں گے ۔لبذا اگر آپ اس رائے کو پیندفرما کیں ،تولوگوں میں اعلان کیا جائے کہ جس کے پاس تھوڑ ازادِراہ ہے،وہ بارگا و نبوی (عَلِیْنَہ) میں حاضر کردے اور جب وہ جمع ہوجائے ،تو آپ اس میں برکت کی دعافر مادیں ۔اللہ تعالیٰ آپ کی دعاكى بدولت،منزل مقصودتك يخينخ كازادِراه عطافر مادےگا۔''

نی اکرم (ﷺ)نے اِس رائے کو پیندفر مایا، چنانچہ محم ویا کہ جس کے

یاس جتنازادِراہ بچاہواہ، وہ میرے یاس لےآئے''

مكتبه اعلى حضرت لاهور باكستان

#### Marfat.com

کھانے کے سامان کی سب سے زیادہ مقدارایک صاع (بین تقریباساڑے چار سر) تھا۔ آپ (عَلِیْتُ اُ ) نے اس تمام کھانے کو جمع فر مایا ، پھر جو دعا اللہ تعالیٰ کی مشیت میں تھی، وہ آپ کی زبان حق ترجمان پر جاری ہوئی ۔اس کے بعد آپ نے تمام لئکر کو تھم دیا کہ اپنے اپنے تو شددان لے آؤاوران کواس جمع شدہ ذخیرے سے بھرتے جاؤ۔''

چنانچدسب اہل کشکرنے اپنے اپنے توشد دان بھر لئے ، بلکہ کشکر میں کوئی برتن ایسایاتی نہ بچاتھا کہ جے صحابہ کرام (رضی اللہ تعالی عنہم)نے غلہ ہے نہ بھر لیا ہو۔ مگر حمرت انگیز بات بیتھی کہ جوز اوراہ اکٹھا کیا گیا تھا،وہ اتنا کا اتنا ہی تھا،اس میں ذرہ

سرو کے بیان کے دوروروں کا تیا جات کا دوروں کا انتظام فی اور اس کی شاہد ہوئی گئی۔ برابر بھی کی واقع نہیں ہوئی تھی۔ حسائی نے نہ سے کی خواک کلانتظام فی اور آئی کے مشاہد ہوں ہوں میں

جب آپ نے سب کی خوراک کا انتظام فرما دیا اور آپ کی شان اعجازی، خدادا دقد رت وطاقت کا کرشمہ ظاہر ہوگیا اور دلیلِ نبوت اور بر ہانِ حقانیت ہرایک پر روش ہوگئی، تو آپ خوشی سے مسکرائے، پھر بنے، حتی کہ سامنے والے وانت مبارک داڑھوں تک ظاہر ہوگئے ۔ اور آپ نے قربایا ، اشھد ان لا الدالا اللہ وائی رسول اللہ (میں گوای دیا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت نے لائق نہیں اور بے شک شراط بروش کا رسول روس کا رسول بھر فرمایا، جومومن یہ دونوں شہادت نے لائق نہیں اور بے شک میں اور شہاوت رسالت

دے کر فوت ہوا ،تو قیامت کے دن اس کوآگ ہے دور رکھا جائے گا ، بلکہ اس کی نگاہ ہے بھی اوجھل رکھا جائے گا۔

جمئز حضرت ابوایاس (رضی الله تعالی عنه ) سے مروی ہے کہ ہم ایک غزوہ میں میں اللہ علی اللہ علیہ میں اللہ علیہ علم سیدِ عالم (علیقیہ ) کے ہمراہ تھے۔ ہمیں بھوک نے مشقت میں ڈال دیا جتی کہ ہم نے م

**(95)** (上で∠(電子)パケノ)

سوار یوں کی قلت اور سخت ضرورت کے باوجودان کو ذیح کرنے کا ارادہ کرلیا۔ نبی
اکرم (ﷺ) نے جب بیصورت حال دیکھی ، تو (ہارے مال زار پردم کھاتے ہوئے)
فرمایا کہ جس کے پاس جتنا زادراہ ہے ، وہ لے آؤ۔' ... آپ کے تھم پردستر خوان بچھایا
گیا اور سارا غلہ وغیرہ اس پرجمع کر دیا گیا۔ میں نے گردن او فجی کر کے جھا نکا اور دیکھا
کہ س قد رجمع ہوا ہے ، تو میں کیا دیکھا ہوں کہ اس کا تجم صرف اتنا تھا جتنا کہ بکری کا تجم
ہوتا ہے ، جب وہ سونے کے ارادے سے سرپاؤں پردکھ کراور چاروں پاؤں اسٹھے کر
س نہ میں بیشہ ایس کے دروے کے کورہ سوافر اور تیے (اور صرف ایک وقت

ہوتا ہے، جب وہ سونے کے ارادے سے سریا دَن پرر کھارادر چاروں یا دَن اسھے سر کے زمین پر بیٹھ جائے، جب کہ کھانے والے چودہ سوافراد تھے (ادر مرف ایک دقت کا کھانا درکارٹیس تھا، بلکہ کھروں کو داہس ہونے تک کا کھانا مطلوب تھا) الغرض جمع ہونے کے بعد سرکا رودعا لم (عَلِیقَةِ ) نے دعائے برکت فرمائی، پھر ہم سب جمع ہوکر کھانے بیٹھ گئے

اور جب سیر ہو گئے ، تو بقیہ کوانے تو شددانوں میں بھر لیا۔

تبصره:ـ

پہلے واقعے ہےمعلوم ہوا کہ صحابہ کرام (رض اللہ تعالیٰ عنبم) کو پختہ یقین تھا کہ رحمت عالم (عَلِیْنَیْہ ) کی دعا کی برکت ہے مشکلات ضرور دور ہوتی ہیں۔

نیز اس واقعے کورحمت کونین (ﷺ) کی عاجز کی واکساری پربطور دلیل پیش کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ کسی ماتحت کی رائے کو قبول کرلیٹا، بغیرنجات بھبر کے ممکن نہیں

نیز اس واقع ہے کھانا سامنے رکھ کرقر آن وغیرہ اذکارِ مبارکہ پڑھنے اور اس کی وجہ سے کھانے میں برکت کے اضافے کا بھی واضح ثبوت ہے۔

مكتبه اعلى حضرت لاهور ياكستان

### Marfat.com

یونمی دوسرے واقعے نیے بھی سیدالکونین (علیقے) کی بےمثل فضیلت کا

اظهار ہوتا ہے۔

نیز سه امر بھی توجہ طلب ہے کہ صحابہ کرام (رمنی اللہ تعالی عنبم)نے وین کی

خاطر ہرلمحہ بخت ترین تکالیف کو ہر داشت کیا نمیکن نہ تو رحمت کو نمین ( میکینیڈ ) کا ساتھ

چپوژ ااور نه بی زبان پرشکوه شکایت جاری ہوا،معلوم ہوا که وه نفوس قدسیه راضی

برضائے الٰہی رہا کرتے تھے اور انہوں نے اپنے عیش وآ رام کو آخرت کے بدلے يكس نظرانداز كرديا تھا۔ يہى وجه تھى كەان كودہ مراتب حاصل ہوئے، تو اب تا قيامت ممی کوحاصل نہیں ہو سکتے۔

اكيسوان قافله: ـ

میہ قافلہ حضرت ابوطلحہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ )کے گھر روا نہ ہوا تھا۔ چنانچی حضرت

انس بن ما لك (رضى الله تعالى عنه ) بيان كرتے بين كه حضرت ابوطلحه (رض الله تعالى عنه ) نے اپنی زوجدام سلیم (رضی الله تعالی عنها) سے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم (عطیقیہ) کی

آواز میں ضعف محسوں کیا ہے، نیراغالب گمان ہے کہ آپ کوخت بھوک لگ رہی ہے،

کیا تمہارے پاس کھانے کے لئے کچھ ہے؟...انہوں نے کہا،''ہاں، جو کی چندروٹیاں ہیں۔'' فرمایا، وہی روٹیاں بارگاہِ رسالت میں بھیج دو۔'' امسلیم (رضی اللہ تعالی عنہا) نے

وه روٹیاں نکالیں اوراپنے دویئے میں لپیٹ کراہے میری بغل میں چھیا کر دوسرا حصہ میرے اوپر ڈال دیا۔ پھر مجھے بارگاہِ مصطفیٰ (میانیک ) میں ہدیرکنے کی ہدایت کردی۔

جب میں حاضر ہوا، تو آپ محبر میں تشریف فر ماتھے اور آپ کے اردگر دبہت سے صحابہ (رضی اللہ تعالی عنہم) بھی بیٹھے تھے ۔ میں قریب جا کر خاموش کھڑا ہو گیا۔ صبیب

پاک،صاحب لولاک (ﷺ) نے فرمایا،اے انس! تجھے ابوطلحہ نے بھیجا ہے؟... میں نے عرض کیا ، جی ہاں''...فرمایا ، کھانا دے کر بھیجا ہے؟'' میں نے عرض کی ''جی ہاں!'' یہ سنتے ہی آپ نے تمام حاضرین سے فرمایا،اٹھو!ابوطلحہ کے ہاں تمہاری دعوت ہے۔''

ہے۔ آپ سجد سے باہر نکلے، تو میں آپ سے پہلے دوڑتا ہوا حضرت طلحہ (رمنی اللہ تعالیٰ عنہ) کے پاس پہنچا اور آئییں تمام صورتِ حال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے گھرا کر حضرت امسلیم (رمنی اللہ تعالیٰ عنها) سے فرمایا، ''اے امسلیم! اللہ کے صبیب (علیفیہ ) تو بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ لا رہے ہیں اور ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں جوان کو کھلا کیں۔'' ... انہوں نے جواب دیا، اللہ عز وجمل اور اس کا رسول (علیفیہ ) بہتر جانے میں اور ہمارے بیس اور ہمارے بیس اور ہمارے بیس کھلا کیں۔'' ... انہوں نے جواب دیا، اللہ عز وجمل اور اس کا رسول (علیفیہ ) بہتر جانے ہیں۔''

حضرت ابوطلی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) استقبال کے لئے گھر سے باہر نگلے اور
راستے میں رسول اکرم (سیالیٹیہ) سے جالے ۔ پھر آپ اور ابوطلی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) گھر
میں داخل ہوئے ۔ رحمت عالم (سیالیٹیہ) نے فز مایا ''اے امسلیم ! جو پچھ تیرے پاس
موجود ہے ، وہ لے آ ۔'' انہوں نے وہی چند روٹیاں خدمت وقدس میں حاضر کر
دیں ۔ آپ نے حکم دیا کہ انہیں چھوٹے چھوٹے کلزوں میں تقسیم کر دو ۔ چنا نچہ ان کو
کلزوں میں تبدیل کر دیا گیا ۔ پھر آپ نے اس پر گھی کا ایک مشکیزہ انڈیلا اور ان کو ترکر
دیا ۔ اس کے بعد نبی پاک (سیالیٹیہ) نے اس پر وہ پچھ پڑھا، جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا
دیا ۔ اس کے بعد نبی پاک (سیالیٹیہ) نے اس پر وہ پچھ پڑھا، جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا
دیا ۔ اس کے بعد نبی پاک (سیالیٹیہ) نے اس پر وہ پچھ پڑھا، جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا
ر پھر فرمایا، '' اے ابوطلی ! دیں دیں آ دمیوں کو اندر بلاتے جاؤ۔'' چنا نچے انہوں نے دی

مكتبه اعلى حضرت لاهور پاكستان

Marfat.com

لوگ سیر ہو کرواپس ہو گئے (ادر دہ کھانا ای طرح موجود تھا) حالا تکد کھانے والوں کی تعداد ای (80) تھی۔

تبصره:ـ

سجان الله! تعدا دای کیا، ای ہزار ہوتی ، تب بھی بیکھانا کم نہ پڑتا ، کیونکہ

وینے والا اللہ تبارک وتعالیٰ اور دلوانے والے رسول اکرم (علیہ کی تھے۔ نہ دینے والی

ذات کے خزانوں میں کی چیز کی کی اور نہ دلوانے والا بخل و کنجوی میں گرفتار۔ چنانچہ متجہو ہی نگٹانتھا، جس کوواقع میں بیان کیا گیا۔

نیزاس واقعے سے ضمنا کھانے سامنے رکھ کراللہ تعالیٰ کاذکر مبارک کرنے

اوراس کی برکت سے برکات حاصل کرنے کا ثبوت ہے۔اس سے مسلمانوں میں

رائح فاتحة خوانی و نیاز کا ثبوت وجواز حاصل ہوتا ہے۔

نیز اس سے رسول کریم (عصیہ کے علم غیب کا ثبوت بھی حاصل ہوا۔

كيونكه آپ نے حضرت انس (رضى اللہ تعالى عنه ) كے بچھ كہنے سے پہلے بى ان كے آنے

كامقصد بيان فرماديا تقابه

### بائيسوان قافله:

یہ قافلہ بھی دین اسلام کی ترقی وسر بلندی کی غرض سے اپنی آسائنٹیں ترک کرکے تحوسفرتھا۔ چنانچہ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے مروی ہے کہ ہم تمیں آ دمی حضورا کرم (عصلیہ) کے ہمراہ تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا،'' کیا تم میں ہے کسی کے پاس چھے کھانا ہے؟... تلاش کے بعدایک آ دمی کے پاس صرف ایک

صاع (تقریباساز هے چاریر) کے قریب آٹا ملا۔ ای کو گوند ھالیا گیا۔ اتنے میں ایک مشرک دراز قد پراگندہ بال ، بھیر بحریوں کو ہانکتا ہوااس طرف آفکا۔ نبی کریم (علیقیہ )نے اسے دریافت فرمایا کہ کیا کوئی بحری قیمتنایا بطور عطیدہ ہدیدد کا ؟...اس نے عرض کیا، قیمت سے لیس '' آپ نے اس سے ایک بحری خرید فرمائی، اسے ذرح کر کے گوشت تیار کیا گیا۔ رسول اکرم (علیقیہ) نے تھم فرمایا، اس کی کلیجی کو الگ بھونا جائے۔''

حفرت عبدالرحمٰن (رض الله تعالی عنه) فرماتے ہیں،'' خدا کی تتم! سرکا یہ لدینہ (عقوات ) نظافیہ اس بحری کی کیجی کے ایک سوتمیں (130) مکڑے کئے ۔ جو حضرات موجود تھے، ان کواسی وقت کھلایا اور جوموجو ذہیں تھے، ان کے حصے کا رکھوا دیا گیا۔ پھر اس بکری کا گوشت پکا کر دو تھا لوں میں ڈال دیا گیا۔ ہم سب نے اس کو کھایا ، حتی کہ اچھی طرح سیر ہوگئے اور ابھی بھی گوشت پیالوں میں موجود تھا۔ چنا نچھاس کو اسپنے

تبصره:

ہمراہ دین طیب لے آئے۔

یہ قافلہ بھی دین کی خاطررسول اکرم (عُلِی ) اور صحابہ کرام (رضی اللہ تعالی عنم) کے سفر سلسل اور جدد جہد چیم کی خبر دے رہا ہے۔ نیز اس میں بھی رسول خدا (عَلَیْ اللہ ) نے خابت فرمایا کہ اگر آپ جا ہیں ، تو نہ صرف خود ، بلکہ اپنے اصحاب (رضی اللہ تعالی عنم) کے لئے بھی غیب سے رزق حاصل کر کے ظاہری تمام تکالیف کو دور کرسکتے ہیں ، کیکن چونکہ دین اسلام کی راہ میں تکالیف سبہ کر درجات کی بلندی کا

حصول الله عز وجل کومجوب ہے ،لھذ ارضائے رب العلی اور آنے والی نسلوں کی تعلیم کی غرض سے سوائے صحابہ (رضی اللہ تعالی عنہم) کی شدید حاجت کے عام حالات میں اس کا اظہار نہ فرمایا۔

#### تئيسوان قافله:

یہ قافلہ بھی دین اسلام کا نام بلند کرنے کی غرض سے چلاتھا۔ چنانچہ حضرت علی (رض الله تعالیٰ عنہ ) سے مروی ہے کہ ہم حبیبِ خدا (عظیفے) کے ساتھ نکلے ، آپ نے بنی عنبدالمطلب کو بلایا، پھر ایک پیالہ دودھ کا منگوایااور ان سب کو پینے کا جمم دیا۔ بحسب تھم، سب نے پیاحتی کداچھی طرح سیراب ہوگئے اور وہ دود ھ پھر بھی ای طرح بیار ہا گویا کہ اس کوکس نے پیا بی نہیں، بلکہ ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تب آپ نے فرمایا ،'' اے بن عبدالمطلب! میں بالخصوص تمہاری طرف مبعوث ہوا ہوں اور بالعموم تمام لوگول كى طرف اورتم نے ميرے مجزات كامشابده كرليا ہے، توابتم ميں ہے کون ہے، جوایمان واسلام کے ساتھ میرے ہاتھ پر بیعت کرلے اور میرا بھائی اور مصاحب بنے ؟ ...رو وی کہتے ہیں، فر مان رسول (علی کے جواب میں، ان میں ے کوئی تھی شمس کے طرف بیعت کرنے کے لئے زاتھا۔ جب میں نے بید یکھا ،تو میں اٹھا، حالانکہ میں سب سے چھوٹا تھا اور عرض کی ، یارسول الله (صلی الله میک دلم )! میس عهدایمان واسلام پرآپ کے دست اقدس پر

مكتبه اعلى حضرت لامور پاكستان

بیعت کرتا ہوں ۔ آپ نے فرمایا،'' بیٹھ جاؤ۔''اوردوبارہ بنی عبدالمطلب کودعوت اسلام دائیان دی اور بیعت کرنے کا حکم دیا لیکن اب کی مرتبہ بھی کوئی نہ اٹھا۔ یونہی تیسر کی باربھی ہوا،لیکن میں ہر باراٹھتا اور بیعت کے لئے عرض کرتا،آپ فرماتے بتم بیٹھ جاؤ۔ جب میں تیسری باراٹھااور بیعت کے لئے عرض کیا، تو آپ نے اپنادست .

اقدس میرے ہاتھ پررکھااور مجھے شرف بیعت سے مشرف فرمایا۔

تبصره:

اں واقعے میں تبلغ وین کا حکیمانہ طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ اگر کسی

کونیکی کی وعوت دینامقصود ہواورقلبی خواہش ہو کہ وہ ہماری وعوت کو نہ ٹالے، تو اس کا

بہترین طریقہ یہی ہے کہ پہلے اسے کچھ کھلایا پلایا جائے.. یا..کسی قتم کا تحفہ دے کر مابیان کیا جائے۔احسان مند ہونے کے بعد عمواً بات ٹالنا بے صدمشکل ہوتا

- 4

یدان لوگوں کی بدیختی تھی کد دعوت رسول (عظینی کے آبول ندکی ، ور نداس طریقے کے کارگر ومؤثر ہونے میں کوئی شبنہیں ہوسکتا۔ راقم نے اس کا بار ہا تجربہ کیا، تقریباً ہمیشہ کامیا بی ہوئی۔

چوبيسوان قافله:

چو بینسواں کا قلہ؟۔ بیرقافلہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر محوسفرتھا۔ چنا نچیہ حضرت ابو ہر ریرہ (رضی

۔ اللہ تعالیٰ عنہ) سے مروی ہے کہ مجھے تین صدیے لاحق ہوئے۔ ایک رسول کریم

(عَيْلِيَّةِ) كى جدا كَى كا ، دوسرا حضرت عثمان (مِنى الله تعالى عنه) كى مظلو ما نه شهادت كا اور

تيىرازنبيل (ايك تقيلے) كا صدمه۔

حاضرین نے دریافت کیا کہ وہ کیسی زنبیل تھی ؟... (جس کے صدمہ کو اتا عظیم صدمہ قرار دیا کہ حبیب خدا (ﷺ) کے دصال اور حضرت عثان (رئی اللہ نائی من) جیسے مظلوم کی شہادت کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے ) آپ نے فرمایا، ہم رسول معظم (علیقے) کے ہمراہ شریک ب

(كار(ﷺ)كتاظ)

**∉**102**}** 

سفر تھے۔ رائے میں خت بھوک محموں ہوئی ۔آپ نے دریافت فرمایا، اے
الو ہریرہ! تمہارے پاس کھانے کی کوئی شے ہے؟... میں نے عرض کی، جی
ہاں، میری زنبیل میں تھوڑی کی مجبوریں ہیں ۔'...آپ نے فرمایا،''وہی لے آؤ۔''
میں نے مجبوریں آپ کی خدمت میں حاضر کیں ۔ آپ نے اپنا دست اقدس زنبیل
میں داخل فرما کر ایک مٹی مجبور نکالیں اور ان کو اپنے سامنے پھیلا دیا ۔ پھر فرمایا، دس
دری آدمیوں کو میرے پاس بلاؤ۔''... میں نے ارشادِ نبوی (عربیہ کے کا تھیل کرتے ہوئے
دری آدمیوں کو بلایا ۔ آپ نے ان کو کھانے کا حکم دیا ۔ انہوں نے کھایا، حق، کہ سیر ہوکر

پھرآپ نے ایک اور شمی محجوروں کی نکالی اور اپنے سامنے پھیلا کر تھم فرمایا
کہ دس مزید آ دمی اور بلا کر لاؤ۔'… میں شنے حسب الحکم دل آ دمی بلائے ۔ وہ بھی
حاضر ہوئے اور محبوری کھا کر سیر ہوکروا پس ہوئے ۔ پھرآپ ای طرح زکالتے رہے
اور دس دس کے گروہ کو بلا کر کھلاتے رہے جتی کہ سارالشکر کھا کراور سیر ہوکروا پس ہوا۔
پھر جھے ار شاد فرمایا کہ جو پچھلائے تتے ، وہ لے جاؤ (یعن ہم نے تہاری زئیل
میں کوئی کی نیس کی ہے ) اور اس میں سے بعقد رِضر ورت کھجوریں ہاتھ ڈال کر زکال لینا اور

آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے زنبیل ہاتھ میں لی، تو وہ پہلے سے زیادہ مجری ہوئی تھی ۔ میں اس میں سے نبی پاک (علیقیہ ) کی ظاہری حیات میں بھی کھا تا اور کھلا تارہا، حضرت ابو بمرصدیق (رشی اللہ تعالی عنہ ) کی ساری زندگی یہی صورت حال رہی اور حضرت عمر بن خطاب (رضی اللہ تعالی عنہ ) کی زندگی مبارک اور دورِ قلا دنت میں

(元)(學)//)

بھی اس غیبی فزانہ ہے ای طرح استفادہ کرتا رہا لیکن جب آپ شہید ہوئے ،تو میرے گھر کولوٹ لیا گیااورای میں وہ زنبیل بھی چلگئ۔

ہیں حضرت ابو ہر پرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) سے روایت ہے کہ صحابہ (رضی اللہ تعالیٰ عنم ) ایک غزوہ میں شامل تنھے۔ جب ان کو کھانے کے معالمے میں بجز ومجبوری لاحق

عمم) ایک عزوہ میں شال سے۔ جب ان تو تھائے ہے۔ میں سے دریافت فر مایا، اے ابو ہریرہ (رض اللہ تعالیٰ عنہ)! کیا تیرے

پاس کھانے کی کوئی شے ہے؟... میں نے عرض کیا، ''جی ہاں! میری زنبیل میں چند تھجوریں ہیں۔'' آپ نے فرمایا کہ وہی لے آؤ۔ میں نے وہ کھجوریں لا کر دستر خوان

بورین بین در این میرون میرون الله اورایک شی کالی جو که رون کی نکالی جو که

ا کیس کھجوریں تھیں ۔ پھرآپ نے بسم اللہ پڑھی اور بالتر تیب ان کو دست اقدس میں لینا شروع فرمایا اور جو کھجور بھی رکھتے ،ساتھ ہی بسم اللہ بھی پڑھتے جاتے ۔ پھر مجھے تھم

دیا کہ فلاں فلاں صحافی کو بلاؤ۔'' میں نے حسب الارشاد ان صحابیوں کو مع ان کے

ساتھیوں کے بلایا۔ آپ نے انہیں کھانے کے لئے کہا،سب نے کھایااورسیر ہوکر چلے گئے ۔ پھر دوبارہ آپ نے فرمایا ، فلاں صحافی کوان کے ساتھیوں سمیت بلاؤ۔ چنانچہ

ے پہر رئیب ہوں ہے۔ میں نے انہیں بلایا اور وہ بھی سیر ہوکرنکل گئے۔

ان سب کے کھانے کے باوجود بھی وہ کھجوریں فٹار ہیں، تب آپ نے مجھے فرمایا کہ بیٹھو یہ میں بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کھاؤ یہ میں نے کھا کمیں اور آپ نے بھی تناول فرما کمیں ۔ پھر بھی فٹج گئیں ، تو آپ نے آئیس میری زئیل میں ڈال دیا اور فرمایا،

ا سے ابو ہربرہ (رمنی اللہ تعالی عنہ )! جب تو کھانے کا ارادہ کرے، تو ہاتھ ڈال کراندر سے ز کال لینا ،اے انٹریلنا مت ، درنہ خیرو برکت کم ہوجائے گا۔''

> سرور و معلى حضرت لاهور باكستان مكتبه اعلى حضرت لاهور باكستان

**€104** 

فرماتے ہیں کہ جب میں تھجوریں کھانے کا ارادہ کرتا، تو ہاتھ ڈال کر بقار

ضرورت نکال لیتا ۔ میں نے اس میں ہے پچاس وئق ( تقریباً تمن سومن )راو خدامیں خیرات کئے اور یہ رحل اور پالان کے پیچھے لکی رہتی اور حضرت عثان (رضی اللہ تعالی

عنہ)کے زمانہ شہادت میں وہ زنبیل چوری ہوگئی۔

تىصىرە:

تھیلی کے گم ہونے پر حضرت ابو ہر ریہ (رضی اللہ تعانی عنہ) کا ممکین ہونااور

اسے سانحه عظیمہ قرار دینابالکل درست تھا، کیونکہ رسول اللہ (علیقے) کی جانب ہے رزق حلال كا دائمي غيبي انتظام يقيياً ايك بهت برُ اتخفه تقا، جس كا حاصل موجاناسعات

مندى كى علامات مين شار بونا چاہيئے .

نیز اس کی ایک وجداللہ تعالی عملی بارگاہ سے ،صدقہ وخیرات کے ذریعے

، حاصل ہونے والے درجات وثو اب کا سلسلہ رک جانا بھی تھا۔

اں واقعے سے معلوم ہوا کہ سیدالانبیاء (علیہ کی نہ صرف وقی ضرورت

پوری کرنے پر قا در تھے، بلکہ بعطائے البی پوری زندگی کا زادِراہ بھی عطا کر سکتے تھے۔

يجيسوان قافله:

بية قافله تقويت دين كى غرض سے جانب منزل رواں وواں تھا۔ چنانچہ حضرت عمران بن حصین (رضی الله تعالی عنه) سے مروی ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول کریم (علیقیہ) کے ساتھ تھے۔ چونکہ ہم نے ساری رات سفر جاری رکھاتھا، چنانچہ

رات کے آخری جھے میں نیندہے مجبور ہو کرسو گئے ۔ یقیناً مسافر کے لئے اس وقت کی نیندے پیاری کوئی شےنہیں ہوتی۔

گر جمیں سورج کی دھوپ نے بیدار کیا۔سب سے پہلے ابورجاء (منی اللہ اللہ عند) تا می شخص بیدارہوا۔ پھر امیر المؤمنین حضرت عمر (رض اللہ تعالی عند) بیدار ہوئے۔ سبر کار مدینہ (عظیمی البھی تک خواب استراحت میں تھے۔ جب آپ آ رام فرما رہے ہوتے، تو ہم آپ کو بیدار نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ خود بیدار نہ ہوجا کیں۔ کوئکہ ہم جانے تھے کہ نہ جانے نیند میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا تعلیم وتر بیت فرمائی جارہی ہواور کیا کیا علوم ومعارف القاء کئے جارہ ہوں۔

یم وربیت برمای جارتی جادت و اوست بسیدار ہوئے اور نماز قضا ہوجانے کی وجہ جب کو استحداث کی وجہ جب کو استحداث کی استحداث کی استحداث کی استحداث کی استحداث کی استحداث کر استحداث کر استحداث کر استحداث کر استحداث کر کہنا شروع کردیا،

حتی کہ حبیب خدا ( منالقہ ) خواب اسر احت سے بیدار ہوگئے۔

صحابہ (من اللہ تعالی منم) نے آپ کی بارگاہ میں نماز کے معاملے میں ہونے والی کوتا ہی کے بارے میں عرض کیا۔ آپ نے آئییں دلاسا دیا اور کوچ کرنے کا تھم دیا اور تصور کی دور جاکر پڑاؤڈ الا۔ وضو کے لئے پانی طلب فرمایا، وضو کرنے کے بعداذ ان

دی گئی اور پھرآپ نے صحابہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کونماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے ،تو ایک آ دمی کو دیکھا ، جوالگ تصلگ کھڑا تھا اور

باجماعت نماز ادانہیں کی تھی ۔ آپ نے فرمایا سے فلاں! مجھے قوم کے ساتھ نماز ادا

کرنے میں کون ساامر مانع ہواہے؟...اس نے عرض کی، یارسول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم)! مجھے عسل کی حاجت در پیش تھی اور پانی موجود نہیں تھا، لہذا میں نماز نہیں پڑھ

سكارآپ نے فرمایا، پاک مٹی ہے تیم كراور نماز پڑھ لے۔''

مكتبه اعلى حضرت لاهور پاكستان

#### Marfat.com

(سركار (علية) كاقاف)

**€**106**>** 

پھرآپ دہاں سے روانہ ہوئے، تو صحابہ نے آپ کی خدمت میں پیاس کی

شکایت کی۔ آپ اپنی سواری سے نیچ اترے اور ایک شخص کا نام لے کر بلایا، جس کا نام ابور جاء تھا اور ساتھ ہی حضرت علی (رضی اللہ تعالی عنہ ) کو بھی بلایا (جب دونوں حاضر ہوگئے

حفرات چلے گئے اور تلاش شروع کر دی۔ مسرات چلے گئے اور تلاش شروع کر دی۔

کچھ دیر بعدان کورائے میں ایک عورت ملی، جواذ ٹنی پرسوارتھی، دوپانی سے بھری بڑی مشکیں اوپر کھی تھیں اور خود درمیان میں پیٹھی تھی۔اس سے دریافت کیا کہ مان کا انسان کنٹر میں میں میں میں میں میں کا میں میں میں اس میں اس کے اس میں اس کا میں میں میں میں میں میں میں

پانی کہاں ہےاور کئی دورہے؟...اس نے کہا، میں کل ای وقت پانی کے کر چلی ہوں اور ہمارا قافلہ پیچیے ہے۔ ' ....ان دونول نے اس عورت سے کہا، پھرتم ہی چلو۔ ' ....

اس نے پوچھا کدھرچلوں؟...انہوں نے فرمایا،رسول اکرم ( سیالینیہ ) کی ہارگاہ میں۔'' اس نے پوچھا کدھرچلوں؟...انہوں نے فرمایا،رسول اکرم ( سیالینیہ ) کی ہارگاہ میں۔''

اس نے کہا کہ وہ شخص جس کولوگ صابی (یعن قرم کے دین سے الگ ہوجانے والا) کہتے

ہیں؟...انہوں نے فرمایا، جوستی تو نے مجھی ہے، ہماری مرادوہی ہے، لہذا چلو۔ معرف میں اتر جلا میں ماروں گئر میں نامیسی کی میں میں مطالقہ پر

وہ عورت ساتھ چلنے پر رضامند ہوگئ۔ چنانچہ اس کو بار گاور سالت (علیہ ) میں لے آئے اور پانی کی دوری مے متعلق عرض کیا۔صحابہ کرام (رضی اللہ تعالیٰ عنم) نے

اس کواونٹ سے اتر نے کے متعلق کہااور مختار خزائن خداوندی (عَلِیْنَ ہُمُ) نے برتن طلب فرمایا اور دونو ں مشکیزوں کا منہ کھول کراس میں پانی بلٹا، پھران کے منہ بند کر کے نچلے دہانے کھولے گئے اور لوگوں میں اعلان کردیا گیا کہ آؤیانی بیواور جانوروں کو بلاؤ۔

جس نے چاہاجانوروں کو پلایا،خود بیااورآخر میں ان شخص کو پائی کابرتن بھر دیا،جس کو عنسل کی حاجت تھی اور حکم فر مایا کہ جا کراس کے ساتھ عنسل کروی''

مكتبه اعلىٰ حضرت لاهور پاكستان

وہ عورت کھڑی دیکھیر ہی تھی کہ اس کے پانی کے ساتھ کیا معاملہ ہورہاہے۔ عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ جب پانی انڈیلنے کا سلسلہ ختم ہوااور ہرضرورت مندکی

عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ جب پالی انڈیلنے کا سلسلہ م ہوااور ہر صرورت مسلال ضرورت بوری ہوگئی، تو ان مشکیزوں کے دہانے باندھ دیئے گئے اور ہمیں بول معلوم مرورت بوری ہوگئی، تو اس مسلوم کے دہانے باندھ دیئے گئے اور ہمیں بول معلوم

روت چان میان میان در اور مجری ہوئی ہیں۔ ہوتا تھا کہ وہ پہلے کی نسبت زیادہ مجری ہوئی ہیں۔

پھرسرورِ عالم (ﷺ) نے تکم فرایا کہ اس عورت کے لئے سامانِ خورد ونوش جمع کرو۔'' چنانچیصحابہ کرام (رضی اللہ تعالی عنبم) نے مجوہ جیسی عمدہ تھجوریں، گندم کا

ووں کی طروع کیا چہ کا بہ رام ارد کا منطقاں ایک ساون کی مصطف یا ہے۔ آٹا اور ستواکٹھا کیا جس کہ بہت ساغلہ جمع ہوگیا، پھراہے کپڑے میں باندھا اورغورت میں میں سائلہ میں سائلہ کی سام کا میں ایک میں ایک میں ایک کا ایک کا

کواونٹ پرسوارکر کے وہ گھڑی اس کے آگے رکھ دی گئی۔

پھررحت عالم (علیہ )نے اس عورت سے فرمایا، 'اس بات کا یقین رکھ کہ ہم نے تیرے پانی میں سے ایک بوند بھی کم نہیں کی، بلکہ ہمیں اللہ تعالی نے محض

رد م سے برے پوں مان کے بعد مان اپنے فضل وکرم سے سیراب فرمایا ہے۔''

حضرت عمران (رض الله تعالى عنبم) فرماتے میں کدوہ عورت اپنے گھر دیر سے کپنچی، تو گھر والوں نے تا خیر کا سب بوچھا، اس نے کہا کیا بوچھتے ہو، میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے کہ مجھے دوآ دمی ملے، جو مجھے اس بستی کے پاس لے گئے، جن کو صابی کہا جاتا ہے، انہوں نے میرے پانی کے ساتھ سے میہ معاملہ کیا اور جب میں نے

پانی کو دیکھا، تو پہلے ہے زیادہ معلوم ہوتا تھا۔ بخدا! یا تو وہ آسان وزمین کی مخلوق میں سب ہے بڑے جادوگر ہیں .. یا .. پھروہ اللہ تعالیٰ کے سیچے رسول ہیں ۔

حضرت عمران فرماتے ہیں کہ جب صحابہ (رضی اللہ تعالی عنبم) کفار ومشرکین پر حملہ فرماتے ، تو اس عورت کے قبیلے کے آس پاس حملہ آ ورہوتے ، مگر ان کے ساتھ کو کی

مكتبه اعلى حضرت لاهور باكستان

اتعرض نه کرتے۔

ایک دن اس عورت نے اپنی قوم ہے کہا،''میرے خیال میں قوم مسلم تہیں

جان بو جھ کراپنے حملوں سے محفوظ رکھے ہوئے ہے ادر میری وجہ سے تمہاری رعایت کری میں میں کا تاریخ سے اس میں کا میں میں ا

کر رہی ہے، کیا تہمارے لئے اسلام میں کوئی وجدر غبت ومیلان نہیں ہے؟...تمام اہلِ قبیلہ نے اس کی اس بات کا گہرااڑ قبول کیااوراس کی اطاعت کرتے ہوئے اسلام قبول کرلیااوراہلِ اسلام کے صلقہ میں واضل ہوگئے۔

تبصره: ـ

سبحان الله! سبحان الله! سبحان الله! محبوب خدا ( عَلِيْظِيَّةِ ) كى بركات ورحمت كديد :

ملاحظہ فرمائیں عبیب سے بانی کا انتظام کیا الیکن چربھی عورت پر اتن کرم نوازی فرمائی ایسامحسوس ہوتا ہے کہ من جانب اللہ پہلے ہی اس قبیلے کی ہدایت کا اشارہ

ہو چکا تھا، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ (عیالیہ )نے سابقہ واقعات کی طرح اپنے لشکرسے یانی طلب نہیں فرمایا، بلکہ دو صحابہ کو خصوصا اس کی تلاش کے لئے روانہ کیااور

یمی تلاش عورت کے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہونے اور اس کے اور پورے قبیلے کے پیمی تلاش عورت کے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہونے اور اس کے اور پورے قبیلے کے

واخل اسلام ہونے کا سبب بن گئی۔

یقیناً صحابہ کرام (رضی اللہ تعالیٰ عنم) کا اس قبیلے سے اعراض کرنا اور اس پر حملے

سے بازر ہنا، ہدایات رسول (علیقیہ) کی روثنی میں وقوع پزیر ہوا تھا، جس سے رسول الله (علیقیہ) کی بےمثل حکمت اورلوگوں کی نفسایت سے کمل معرفت کاعلم حاصل ہوتا

ے۔رہنماا گرصاحبِ حكمت مو، تو اى طرح بركات ظهور پزير موتى ميں، بصورت

مكتبه اعلى حضرت لاهور پاكستان

ويحر...

# چهبيسوان قافله:

یہ قافلہ عمرے کی غرض سے کے میں حاضر ہونے کے لئے روانہ ہوا تھا۔ چنا نچے حضرت براء بن عازب (رض اللہ تعالیٰ عنہ) سے مروی ہے کہ ہم حدیب والے کنویں پر پہنچے، اس میں جتنا پانی تھا، وہ فوراْ خالی کرلیا گیا اور پانی چنے والوں کی

کؤیں پر چیچے، اس میں جنا پای کھا، وہ توراطاں مرایا کیا اور پان پیے والوں ک تعداد چودہ سوتھی (جب پانی کی تلت اور بیاس کی شدت کا حال نی پاک (عطیقیہ ) کا بارگاہ میں پیٹ کیا عمیا ) تو آپ نے ایک ڈول پانی نکالنے کا حکم دیا، پھردہمن اقدس میں تھوڑ اساپانی لے کراس کی کلی، کئویں میں ڈال دی اور وعائے برکت فرمائی حضرت براء بن عازب (رضی اللہ تعالی عنہ) فرماتے ہیں کہ (لعاب وہمن اقدس اوراس دعاکی برکت سے کئویں کا پانی اتنا زیادہ ہوگیا کہ ) ہم خود بھی سیراب ہوئے اور اپنے

جانوروں کوبھی سیراب کیا۔ ·

تبصره:ـ

سبحان الله! رسول الله (ﷺ) جب جائے ،صحابہ کرام (رشی الله تعالی عنهم) کی مشکلات کوفوراً حل کردیا کرتے تھے اور یہ یقیناً الله تعالیٰ کے سمحم اور رضا کے مطابق تھا۔ چنا نچہ اگر کوئی اب بھی صحابہ کرام (رضی اللہ تعالیٰ عنه) کی مثل ،رسول اکرم (ﷺ) کی بارگاہ میں فریا دکرے، تو آپ اس پر کرم نوازی ضرور فرماتے ہیں۔

ستائيسواں قافلہ:۔

میبھی عمرے کی غرض سے جانے والے قافلے کا ہی واقعہ ہے۔ چنانچ مسعود

مكتبه اعلى حضرت لاهور باكستان

بن مخر مدا در مروان بن حکم سے مروی ہے کدرسول اکرم (علیہ کے) حدیبیہ کے موقع پر چودہ سوسحا بدار منی اللہ تعالی عنم ) کے ہمراہ لکھے۔ جب ذواکھلیفہ میں پہنچے ، تو (بیت اللہ کے

ہدیہ )کے جانوروں کے گلے بیس ہارڈالےاور نیزے کے ساتھ اونٹوں کی کوہانوں کے تبصیرے کے ساتھ اونٹوں کی کوہانوں کے

قریب معمولی سے زخم لگائے ( تا کہ دیکھنے دالوں کومعلوم ہو کہ ہیں بیت اللہ کے لئے ہدیہ ہیں ) اور عمرہ کا احرام یا ندھا صحا کے امر دین ہے : تا اعتبری نس کی پر حیالاتھ ہیں ۔

عمرہ کا احرام باندھا۔صحابہ کرام (رضی اللہ تعالی عنہم) کو نبی اکرم (علی ہے) نے بیت اللہ شریف اور مکہ مکرمہ کو جانے والے معروف رایتے سے لے جانے کی بجائے حدیبیہ

والی راہ پر چلنے کا حکم دیا اور حدید ہیں پہنچ کر ایک قلیل پانی والے کنویں پر پڑاؤڈ الا۔ صحابہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم)تھوڑ اتھوڑ اپانی حاصل کرتے رہے، حتی کہ تھوڑی ویر میں یورا

پان ختم ہو گیا۔

صحابہ (رض اللہ تعالیٰ عنهم) عنے بارگاہِ مصطفیٰ (عَلِیْنَدُ) میں پیاس کی شکایت کی۔آپ نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور اس کو کؤیں میں چینئنے کا حکم دیا۔ جب

حسب الارشاد اس تیرکو کنویں میں بھینا گیا،تو بخدرا! پانی کنویں کی تہد سے جوش

وخروش کے ساتھ چشمہ کی مانندا ملنے لگا اور جب تک آقا (عیافیہ) اور سحابہ (رضی اللہ تعالیٰ عنبم ) نے وہاں پڑاؤڈ الے رکھا، وہ کنواں پانی کے ساتھ فوارہ کی مانند جاری رہا، یباں

تک کہ صحابہ کرام (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) وہاں سے لوٹے۔

تبصره:ـ

یہاں بیامر بے حدقا بل توجہ ہے کہ صحابہ کرام (رضی اللہ تعالیٰ عنم) نے بیاس

کی درخواست الله تعالی کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بجائے، بارگاہ رسالت

مكتبه اعلى حضرت لاهور پاكستان

**€111**}

(عَلَيْكَ ) مِن كِيون چَيْن فرما فَى يقيناً اگر الله تعالی سی سے طلب امدادنا جائز ہوتی ، تو سيدالانبيا ، (عَلَيْكَ ) پر فرض تھا كہ اس معالمے بيں صحابہ كرام (رضی الله تعالی عنهم ) كوتو به كرواتے اور صحح ادب سكھاتے ، كين آپ تنبيبہ وقعليم كے برعکس ، ان كی درخواست قبول كرتے ہوئے آسانی كا سامان كيا ، جس سے بخو بی معلوم ہوگيا كہ اگراس يقين كے ساتھ كى مقرب بارگاہ الى سے طلب المداد كی جائے كہ دینے والی ذات تو الله

تعالیٰ کی ہے، لیکن بیذات فقط ایک وسلہ ہے، تواس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ اس واقعے ہے معلوم ہوا کہ نیبی خزانے کے حصول کے لئے سرکار ( ایک ) سر ذرکے مجل ہوتا کہ عاص ہی نہ تھاں لگ آئیں۔ کے تکم سے دوسروں کا مکل بھی اس

کا خود کوئی عمل اختیار کرنا ضروری نہ تھا، بلکہ آپ کے تھم سے دوسروں کاعمل بھی اس کا سبب بن سکتا تھا۔ جیسا کہ صحابہ کرام (رضی اللہ تعالی عنهم) میں سے کسی نے آپ کے تھم پر تیر چھنے کا اور مطلوبہ تیجہ حاصل کرنے کی سعادت حاصل کی۔

## الهائيسوان قافله:

یہ قافلہ بھی غالبًا ای غرض ہے روانہ ہوا تھا۔ چنانچے حضرت براء بن عازب (رض اللہ تعالیٰ عنہ) ہے مروی ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم (علیقیہ) کے ہمراہ تھے۔ رائے میں ایک کنویں پر پنچے ،جس میں قلیل پانی تھا۔

سے رائے میں ایک کویں پر پننچ ، جس میں قلیل پائی تھا۔ پانی حاصل کرنے کے لئے چھآ دی اس میں اترے، جن میں سے ایک میں بھی تھا۔ جب ہم نیچے اتر چکے ، تو ہماری طرف ایک ڈول لاکا یا گیا۔ رسول اکرم (علیقیہ) کنویں کے کنارے پرتشریف فرماتھے۔ ہم نے ڈول میں جو پانی جمع کیا، وہ نسف بلکہ تہائی ڈول ہوگا۔ ہم نے اسے نبی اکرم (علیقیہ) کی طرف بلند کردیا۔ آپ نے اس میں اپنا دست اقدس ڈبو دیا اور جو اللہ تعالیٰ نے چاہا پڑھا۔ پھر اس کو پانی

مكتبه اعلى حضرت لاهور ياكستان

سمیت ہماری طرف بڑھا دیا۔ہم نے اس پانی کو کئویں میں انڈیل دیا۔ جوں ہی وہ پانی کئویں میں پہنچا، تو اس جوش وخروش سے فوراہ دار پانی کوا گلنے لگا کہ ایک جاری

نہر کی ما نند معلوم ہوتا تھا۔ہم جلدی جلدی ہاہر نکلے اور آخری شخص کو کپڑے کی مدد ہے ہاہر کھینچا کہ کہیں پانی ہی میں نیڈوب جائے۔

تبصره: ـ

اس واقع سے معلوم ہوا کہ رسول الله (عَلِيلَة ) نے رزق بوھانے کے مختلف طریقہ اپنی جگہ بالکل مکمل اور مطلوبہ نتیجہ فراہم

كرنے والا تھا۔

انيتسوان قافله: ـ

یہ قافلہ اسلام قبول کرکے برکات پر رسول (عَلِیلَتُہ) کے معامنے کے لئے روانہ ہوا تھا۔ چنانچہ زیاد بن حارث (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے منقول ہے کہ میں نبی اکرم حصالاتہ ہے ہے۔

(عَلَيْهُ ) کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا اور آپ کے دست اقدس پر بیعت اسلام کی ۔ پھر میر کی توم کا دفد حاضر ہوا ، جوخود بھی مسلمان ہوا اور اپنی قوم کے مسلمان ہونے

کی خوشخبری بھی لایا۔

پھرانہوں نے عرض کیا ، یارسول اللہ (صلی اللہ علیکہ وہلم)! ہمارا ایک کنواں ہے، جب موسم سرما ہو، تو اس کا پائی ہمیں کافی رہتا ہے اور ہم اس سے فاکدہ اٹھاتے

ہیں، کیکن جب گری کا موسم ہو، تو اس کا پانی کم ہو جاتا ہے اور ہم پانی کی تلاش میں ادھر منتشر ہوجاتے ہیں، جس کے باعث ہماری جماعت پراگندہ ہوجاتی

مكتبه اعلى حضرت لاهور باكستان

ہے۔اب اسلام لانے کے بعد ہم متفرق ہو کر گزارانہیں کر سکتے، کیونکہ اطراف واکناف کے تنام لوگ ہمارے دشمن ہیں،لہذا بارگاہ خداوندی میں ہمارے لئے وعا کریں کہ اس کا پانی ہماری قوم کو کافی ہوجائے۔''

ان کی اس درخواست پررسول الله (علیقی ) نے سات کنگریاں طلب فرمائیسی ) نے سات کنگریاں طلب فرمائیسی ، پھران کودستِ اقدس پرالگ الگ رکھااوران پردعائے برکت فرمائی اور پھم دیا کہ جب اس کنویں پر پہنچو، تو (اللہ کانام لے کر) یہ کنگریاں ایک ایک کر کے اس بیس و اللہ جانا۔ چنانچہ جب انہوں نے آپ کے ارشاد کے مطابق عمل کیا، تو اس کے بعد و انہیں بھی بھی کویں کی تہدد کیھنے کا موقع شا۔

تبصره:

سجان الله!معلوم ہوا کہ بوسلہ سرکار نامدار(عَلِی عَلَی عَیب سے فراہم کیا گیا یانی ،ساری زندگ کے لئے کافی ہوگیا-

(6) اعلان نبوت اور ہجرت کے بعد ایسے قافلے جن میں آپ نے

بذات ِخود شركت نەفرما كى: -

يهلا قافله:

یہ افکہ اہل بیت رسول (علیقہ) کو مدینہ منورہ لانے کی غرض سے روانہ کیا گیا تھا۔ کیا گیا تھا۔ چنانچہ مردی ہے کہ رسول اکرم (علیقہ) نے زید بن خارجہ اور ابورافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو دواونٹ اور پانچ سو درھم وے کر مکہ مکرمہ روانہ کیا۔ وہ دونوں ، حضرت فاطمہ، ام کلثوم، حضرت سودہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

مكتبه اعلى حضرت لاهور پاكستان

کومدینه منوره لے آئے نیز حضرت عبداللہ بن ابو بکر (رضی اللہ تعالی عنہ) حضرت

صدیق اکبر(رضی الله تعالیٰ عنه) کے اٹل وعیال کو جن میں حضرت ام المؤمنین عاکثیہ صدیقتہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) بھی تھیں ، ہمراہ لائے۔ جب بیڈنفوں قدسیہ مدینہ منورہ پہنچے،

تو آپ نے ان کو جاریہ بن نعمان (رض اللہ تعالیٰ عنہ) کے گھر کھم رایا۔

اس مختفر سے واقعے میں بھی دین کی خاطر گھریاراور قلبی سکون وقرار ترک كردينے كا ذكر ہے۔مردول كى بنسبت عورتوں ميں جذباتى لگاؤزيادہ ماياجا تا ہے،

لھذاا پنا آبائی شہر چھوڑ کر کسی اور جگہ جانا،ان کے لئے زیادہ آزمائش کا سبب بنمآ ہے۔ کیکن الحمدللہ! ہماری اکا برخواتین بھی اس معاملے میں مردوں ہے کسی بھی طرح يجي نظرنبيس آتى تفيس ـ

لھذامعلوم ہوا کہ اسلام کی سربلندی میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی

قربانیوں کا بھی بہت بڑا دخل ہے۔

جب ان قافلول مين پوشيد ومقصودِ الهي بخو بي معلوم ہو گيا، تواب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پہلو پر بھی گہری نظر سے غور کیا جائے کہ ہمیں بھی ان مقاصد کی

غرض سے پچھے نہ پچھے عملی قدم ضروراٹھانا جا ہیئے ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کامقصود، یقینا ایک الیاامرہ جے اس نے معرض وجود میں لانے کے لئے منتخب فرمایا ہے اور انتخاب

ِ الْبِي كَيْ خُوبِيونِ اوراس مِين پوشيده كثير حكمتون كاكون بيوقوف ا نكار كرسكتا ہے؟....

لھذا ہرمسلمان بھائی ، بہن کو چاہئے کہانی پوری زندگی میں جتنا ہو سکے،

مكتبه اعلى حضرت لاهور پاكستان

(之)(學)之) حبیب کم یا (علیه ) کی عظمت و محبت کودوسرول کے قلوب میں بیدار کرنے اور اس میں زیادتی کے لئے مخلصانہ کوششیں کرتار ہے۔ یقینا اس کے لئے سیدالانمیاء ( پیکنے ) کے دیات وعا دات کریمہ کا گہری نظرے مطالعہ اور پھراہے مؤثر انداز ہے بیان کرنے کے طریقوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ اولاً اس کے لئے کچھ کتب خریدی جائیں، جو فضائل و کمالات سرکار (عَلِيْنَةُ ) يِرْتِح رِيكَ كَنَين ہوں \_مثلاً (۱) الخصائص الكبرى (علامه جلال الدين سيوطي رحمه الله) (٢)الشفاء ( قاضى عماض رحمه الله) (٣) مدارج النبوت (شيخ عبدالحق محدث د الوي رحمه الله) (٣) جذب القلوب (ﷺ عبدالحق محدث د الوي رحمه الله) (۵) شوابدالنبوت (علامه بوسف بهانی رحمه الله) (٢) فيضان سنت (مولانامجرالياس قادري مدخله) لـ ب سے پہلےان کتب کامطالعہ فرمائیں ، پھرروزاند.. یا. ہفتے میں کم از کم ایک دن مخصوص کر کے ،ایے محلے والوں وررشتہ داروں کوایے گھر میں جمع کر کے چندواقعات سنائیں،ان شاء الله عز وجل اس کی برکات نەصرف شرکاء ، بلکه بیان لرنے والا بھی کچھ ہی عرصے بعد مشاہدہ کرنا شروع کروے گا۔ یونبی مسلمان بہنیں بھی اگرا سعمل کوایٹا ئیں ،تو کچھنی عرصے میں ان کامخلّہ عاشقان رسول (علینے) ہے جگرگا مٹھے گااوراس کی برکات سے بے شارا کیے ہوئے

مكتبه اعلى حضرت لاهور ياكستان

لے : ان سب کت کے کتیا علی حضرت لا ہورے دابط فرما کس \_ (ادارہ)

61164 (上で(塩)バノ)

کام حل ہوجا کیں گے اور مختلف غیبی امداد حاصل ہوگی۔

ادران واقعات کو بیان کرنے کا طریقہ سکھنے اوراس کے ہمت وحوصلہ حاصل

كرنے كے لئے راقم كى تحرير كرده كتب كا مجموعة "تحقة المبلغين" بعد مؤثر ثابت

ہوگا۔ الممدلندعز وجل اس مجموعے کی برکت سے بہت سے ملمان بھائی اور بہنیں اس

مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں۔آپ بھی ضروراؔ زماکرد کھکے۔ ل

یونہی تبلیغ دین کے سلیلے میں روانہ ہونے والے قوافل میں شرکت کو سعادت مندی تصور کرنا بھی سعادت مندول کا حصہ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان

عالیشان ہے،

إِنْ تَسْنُصُورُوا اللَّهَ يَنْصُورُ كُمْمُ -الرَّمْ دينِ خدا كا مدوكروك، الله

تمهارى مددكر كا\_(ترجمه كنزالايمان ـ ٢٦ جمر ١)

اس سے معلوم ہوا کہ دین قافلوں میں،اسلام کی سربلندی اور مسلمان

بھائیوں کودوز خ کے راہتے ہے بچا کر جنت کی راہ دکھانے کی نیت سے سفر کرنا،امدادِ البی کے حصول کا ذریعہ ہے۔اب نیالدادِ البی کم شکل میں ہوگی؟...کتی مقدار میں

ا بی کے مصول کا ذریعہ ہے۔اب نیا امراد انہی اس شکل میں ہو گی؟... کتنی مقدار میں ہوگی؟...کس کس مقام پر ساتھ دے گی؟... کتنے عرصے تک جاری رہے گی؟...ان

سب سوالات کے جوابات، اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمتوں کو دیکھتے ہوئے ، بخو بی جانے جاسکتے ہیں۔

لھذااس دعدہ مخدادندی پر کامل مجروسہ کرتے ہوئے بالکل در نہیں کرنی

ادید کتاب بھی مکتبه اعلی حضرت لا موراور کراچی کے شلف مکتبول سے ل کتی ہے۔ (ادارہ)

مكتبه اعلىٰ حضرت لاهور پاكستان

چاہیے اور ہمت وحوصلے کے ساتھ اپنے ٹبی کریم (علیقے)اور صحابہ کرام (رضی اللہ تعالی عنم) کی سنت کریمہ کے مطابق فور أروانگی کا ذہن بنانا چاہیے ۔

) ماست سرید سے سطین و دوروں ماہ میں ہے۔ کیکن یقینا اس کے لئے چندامور کا ہونا بے حد ضروری ہے۔

(۱)علم دین \_(۲)عمل \_(۳) چند ساتھی،جن کے ساتھ سفر طے کیا جائے ۔

(٣) طريقة بيني كى معرفت \_(٥) صبرة لل \_(١) الله تعالى پركائل بجروسه وتو كل -

(۷)جس جگه جانا ہے،اس مقام کا انتخاب۔

(۸) وہاں کے لوگوں کی عادات واطوار کی تمل معرفت ۔ (۹) زادِراہ۔

(۱۰) سفر کے بنیا دی مقصد کا ذبهن شین ہونا۔ (۱۱) اطاعت وفر ما نبر داری کی عادت۔

(۱۲) اس مقام پر کس طرح وقت گزار نا چاہیئے ،اس کے بارے میں کمل معلومات۔

(۱۳) جولوگ وعوت و مین سے متاثر ہو کر قریب آئیں، انہیں واپس آجانے کے

باوجوددین کے قریب رکھنے کا طریقہ۔

آ ہے ان سب کی اہمیت دضرورت پر بھی ایک سرسری نگاہ ڈال کی جائے۔

**(1**)علم دين: ـ

اس کی ضرورت بالکل واضح ہے۔ کیونکہ جب تک تبلیغ وین کرنے والے کو خودو بنی معلومات حاصل نہ ہوں گی ، وہ دوسروں کو کس طرح اور کیا سکھا ہے گا؟...اس کے لئے ضروری ہے کہ شرق مسائل پر کھھی گئیں عام فہم کتب کا مطالعہ کیا جائے ، تا کمہ نماز ، روزہ ، وضوء شسل ، کپڑااور ویگر چیزوں کو بیاک کرنے کے طریقوں کی مکمل معر فت حاصل ہوجائے۔ نیز ویگر ضروریا ہے ذندگی ہے متعلقہ ویگر مختلف مسائل جاننا بھی

مكتبه اعلى حضرت لاهور پاكستان

لازم ہے۔اس کے لئے بہارٹر بعت ایک بہترین کاب ہے۔ لے (2)عمل: \_

کیونکہ جب تک انسان خود باعمل نہ ہو،اس کی زبان میں وہ تا ثیر پیدانہیں

سکتی، جو کسی کودین کی جانب مائل کرنے کے لئے جزولازم کی حیثیت رکھتی ہے۔اس

کے عادات سرکار (میلینه ) کامطالعہ اور استِ عمل وکردارکوان کےمطابق ڈھالنے کی

مجر پورکوشش کرنی چاہیئے لیکن یا در کھیں کہ ہاعمل ہونالازم ضروری ہے،لیکن تبلیغ دین

کے لئے شرطنبیں ۔ یعنی ایسانہیں کہ جو بے عمل ہو، وہ تبلیغ دین کاحق ہی نہیں رکھتا، ہاں

بیضرور ہے کہ باعمل کے مقالبے میں بےعمل کی کامیابی کے امکانات بہت کم ہوتے میں العداباعل بنے کے لئے کوشش جاری رکھتے ہوئے ،دعوت دین میں کوتا ہی

نہیں ہونی حاہیئے۔

(3)چندسائقی،جن کے ساتھ سفر طے کیا جائے:۔

کیونکہ کسی دورمقام پر جانے کے لئے خطرات سفرے محفوظ رہنے اور ب

شارآ سانیوں حاصل کرنے کے لئے کچھ ساتھیوں کا ہونابہت ضروری ہے۔ رحمت كونين (عَلِيلَةُ ) بھى اكيلے سفر سے منع فرمايا كرتے تھے۔ نيز قافلے پراللہ تعالی كی

رحمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔

(4)طريقة تبليغ كي معرفت:\_

دعوت دین دینے کا طریقہ سیکھنا بھی بے حدضروری ہے۔ کیونکہ بسااوقات

ال ما بھی مکتبه اعلی حضرت لا ہور سے طبع شدہ ل سکتی ہے۔ (ادارہ)

مكتبه اعلى حضرت لاهور ياكستان

غلط طریقے سے دی گئی وعوت ، فائدے کے بجائے نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔اس کے لئے کسی تجربہ کارشخص کی خدمت میں پچھ عرصہ رہنااوران طریقوں کو سکھنا،اپنچ لئے لازم بچھنا چاہیئے۔ل

(5)صبر فخل:۔

کیونکہ بے صبرا، نہ تو راوسفر کی تکلیفات پر خاموش رہ سکے گا اور نہ ہی سامنے والے کے اس کی دعوت کو رد کردینے پراس کا صبر کے کڑوے گھونٹ بینیا ممکن رہے گا، نتیجہ یہی نکلے گا کہ یا تو کچھہ ہی عرصے میں تبلیغ دین چھوڑ بیٹھے گا یا ظہار فضب کی بناء پر کام بنانے کے بجائے بگاڑدے گا اور اس طرح خود بھی کئی مصیبتوں میں گرفتار ہوگا اور شریک سفر بھی آنہ ماکشوں میں مبتلاء ہوجا ئیں گے۔

(6)الله تعالى بركامل بحروسه وتوكل: \_

کیونکہ اس کے بغیر نہ تو شیطان دعوت و دین کے لئے نگلنے وے گا ، کیونکہ کاروبار ونوکری میں نقصان اور گھریار کے بارے میں بے شاروساوس کا شکار کروا دے گا اور نہ ہی ووران سفر چین وسکون میسر آسکے گا ، کیونکہ چیچے کی فکر ، موجود ہ ساعتوں کی برکات کوچین کرمسلسل اضطراب قلب میں مبتلاء رکھے گی اور یوں کسی بھی کام میس نورانیت وسکون محسوس نہ ہوگا۔

(7)جس جگه جانا ہے،اس مقام کا انتخاب:۔

کیونکہ اس حساب سے تیاری کی جائے گی، ورنہ بسااوقات اس کی مکمل اے ان شاءاللہ عزو جل عقر یب مفتی مجدا کمل مرفلہ اس ملسلے میں ایک کتاب "تبلغ وین کاطریقہ" لکھنے

کاراده رکھتے ہیں۔ بیاس موضوع پرایک بےمثال کتاب تابت ہوگی۔(ادارہ)

مكتبه اعلى حضرت لاهور ياكستان

معرفت كانه ہونا شديدنقصان كاشكار كرواديتا ہے۔مثلاً ديكھا جائے كہوہ مقام كتنادور

ہے؟...اس پہنچنے کے لئے کون ساذر ایو سفر مؤثر رہے گا؟...اس میں کتناخرچہ آئے

گا؟...وہ سروعلاقہ ہے یا گرم؟...وہاں کے لوگ کون می زبان استعمال کرتے ہیں وغيره وغيره \_

(8) وہاں کے لوگول کی عادات واطوار و غد ہب کی مکمل معردت:۔

کیونکه وہال کے عرف وعادت کی مکمل معرفت نہ ہونے کی صورت میں

ہوسکتا ہے کہ نا دانستہ طور پر کوئی ایبا قول یا فعل سرز دہوجائے ، جسے دہاں کے عرف یا و ہال کے رہنے والوں کے مذہب میں بے ادبی میں شار کیا جاتا ہو، الی صورت میں

مرسی مجھی وضاحت کرنامجی مفیر نہیں رہتااور ناکامی استقبال کے لئے تیار ہوجاتی

(9)زادِراه:\_

اس کے بغیر گزارانہ ہونا، بالکل واضح ہے۔

(10) سفر کے بنیا دی مقصد کا ذہن نشین ہونا:۔

تا كه وبال وقت ففول ضائع نه مو-چنانچه لوگول كو دين سكهانا،خود سکھنا،نمازی بنانا،ان کوعبادات کا طریقہ بتاناوغیرهامقاصد ہمیشہ پیش نظر رہنے

حائميں۔

(11)طاعت وفر مانبرداری کی عادت:۔

کیونکہ اس کے بغیر قافلے کے امیر کی اطاعت ممکن نہیں، نتیجہ آپس میں

مكتبه اعلى حضرت لاهور ياكستان

انتثار وافتراق بيدا ہونے كا قوى انديشہ ہے۔

(12) اس مقام بر مس طرح وقت گزار ناچاہیئے ،اس کے بارے میں مکمل

معلومات: ـ

تا کہ وقت کا درست استعال ہو سکے اور مطلوبہ منتائج حاصل کرنے میں

کامیابی وآسانی رہے۔

(13) جولوگ دعوت دین سے متاثر ہو کر قریب آئیں ، انہیں واپس آجانے

کے باوجود دین کے قریب رکھنے کا طریقہ:۔

کیونکہ اگر کسی کا ذہن دین کی مائل کیا کمین بعد میں اس پر توجہ نہ کی ،تو

شیطان کیلیے اس کو دوبارہ سابقہ زندگی کی جانب مائل کرنا قطعاً دشوار نہ رہے گا۔ کیونکہ

انسان کی کیفیات مختلف ہوتی رہتی ہیں کی شخص کے جوجذبات وخیالات آپ کے سامنے ہیں ،ضروری نہیں کہ آپ کی غیر موجود گی میں بھی ایسے ہیں رہیں ۔لھذاوا پس

آنے کے بعد چندامور ضرورا فقیار کرنے جائیس کیلن میبھی یا در کھیں کدان امور پر عمل کی تو فیق فقط ای کو حاصل ہوگی ، جورسی کاروائی کی پخیل نہیں ، بلکہ دین کی حقیقی

س می تورین حفظ ای توق می بدوری کا روان برای می بیشدریان می سام. خدمت کا جذبید رکھتا ہے۔

ے پہ بیدرسے ہے۔ (i) شروع میں ہر ہفتے اور پھرایک دوماہ کے بعد کم از کم ہریندر ہویں دن

ایک خط ضرور تکھیں ،جس میں فکر آخرت اور دین کام کی اہمیت کو بنیادی حیثیت

حاصل ہونی چاہئے۔ ل

ا: نیکل کی دعوت کا خط لکھنے کا طریقہ عکھنے کے لئے مفتی صاحب کی تصنیف" نیکل کی دعوت کے خطوط" کا

مرورمطالعة فرمائيس\_(اداره)

مكتبه اعلى حضرت لاعور پاكستان

**€122** (ii) اگرکوئی اس علاقے میں جار ہاہو،تو اس کے ذریعے تحفہ بھیجیں۔ کم از

تم سلام ضرور بھیجنا چاہیئے۔

(iii) کھی بھی ٹیلی فون پر بھی رابطہ کر ناچاہیے۔

(iv) اگر اس کو پہنینے والے کی نقصان کے بارے میں کوئی خبر ملے

تو ہمدردی کا خط ضرورضرورضرور لکھیں۔ بیہ خط عام حالات میں لکھے گئے خط سے زیادہ محبت بيداكرے گا\_ إ

اگراس سلسلے میں کسی دوسر ہے شہریا ملک میں جانامشکل محسوس ہوہتو کم از کم اینے ہی شہر میں مختلف مقامات پر جانا، ہر گز ترک نہیں کرنا جا ہیئے ۔

قلت وقت کی بناء پر فقط اتنے ہی گفتگو پر اکتفاء کرتا ہوں۔اللہ تعالیٰ میر بی

اس سی کواین بارگاہ میں قبول دمنظور فرمائے اور جھے بھی تاحیات دعوت دین کی تو فیق

ر فیق مرحمت فرمائے۔آمین بجاہ النبی الامین (علیہ)

لے :۔ان امور میں آسانی کے لئے دعوت اسلامی کے عالمی مرکز فیضان مدینہ (پرانی سزی منڈی کرا پی ) سے رجوع کریں یا اپنے علاقے میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجماع میں شرکت فرماتيس\_(اداره)

مكتبه اعلى حضرت لاهور ياكستان

#### **4**

# قافلیے میں چلو

لوٹے رحمتیں قافلے میں چلو سکھنے سنتیں قافلے میں چلو جا ہو گر بر کتیں قافلے میں چلو ياؤ كم عظمتين قافلے ميں چلو ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو د*ور* ہول آفتیں قا<u>ف</u>لے میں چلو طیبہ کی جبتو ج کی گر آرزو ہے بتا دوں تہبیں قافلے میں چلو الفتِ مصطفى اور خوف خدا جاہیے گر متہیں قافلے میں چلو · لینے یہ نعتیں قافلے میں چلو یاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو ختم ہوں گردشیں قافلے میں چلو دل کی کلیاں تھلیں قافلے میں چلو کام سارے بنیں قافلے میں چلو یاؤ گے رفعتیں قافلے میں چلو حاِہو گر راحتیں قا<u>ف</u>لے میں چلو حامیں ہوں بارشیں قافلے میں چلو

گر مدینے کاغم جاہیے چشم نم قرض ہو گا ادا آگے مانگو دعاء د کھ کا در مال ملے آئیں گے دن بھلے غم کے بادل چھٹیں اور خوشیاں ملیں ہو قوی حافظہ ٹھیک ہو ہاضمہ علم حاصل کرو جہل زائل کرو گو قرضدار ہو یا کہ بیار ہو گرچه ہول گرمیاں یا کہ ہوں سردیاں کوندیں گر بجلیاں یا چلیں آندھیاں حاہے اولے پڑیں قا<u>ف</u>لے میں چلو

بارہ دن دے ہی دس قافلے میں چلو ہر مہینے چلیں قافلے میں چلو قافلے میں چلیں قافلے میں چلو سب سے کہتے رہیں قافلے میں چلو سب سے کہتے رہیں قافلے میں چلو · اس میں بیر بھی کہین قافلے میں چلو

آوُ لینے چلیں قافلے میں چلو آؤ مل کر چلیں قافلے میں چلو

خیر خواہی کریں قافلے میں چلو

خیر خواہی کرس قافلے میں چلو خیر خواہی کریں قافلے میں چلو

خیر خواہی کریں قافلے میں چلو

ما خدا ہر گھزی رہ ہو عطار کی

قافلے میں چلو

باره منه كيلئ تين دن كيلئ سنتين سيكھنے تين دن كيلئے اے مرے بھائیو! رٹ لگاتے رہو فون پر بات ہو یا ملاقات ہو دوست کے گھر میں ہوں یا کہ فتر میں ہول درس دس ماسنتس یا بیاں آپ دیں عاشقان رسول ان سے رحمت کے بھول عاشقان رسول آئے لینے دعاء عاشقان رسول لائين جب قافله کھانا لے کرچلیں ٹھنڈا شربت بھی لیں

ان یہ ہوں رحمتین قافلے کا سنیں یا خدا بخش دے ان مسلماں کو جو

قاظے میں چلیں

و ما ما ما ما

مبلغین و مقررین کی دینی خدمت میں معاون چند کتب کا بہترون فجوم

مفتی محمدا کمل مدنی مفتی محمدا کمل مدنی مکرنت به را عالی حضه کتان لاَمور ، پاچستان راہ خدامیں سفر کرنے والے اسلامی بھائیوں کے لئے کثیر بیانات کاانمول مجموعہ

# رحمانى بيانات

مؤنف

مفتى محمراكمل مدني

محتبالي حفر

الْحَمَدُ والدَّهِ فِي وَكَانِ 25 مَنْ أَسِّرِي 40 أَدْ وَإِدْ وَالدَّارِ وَإِنْ الدَّوْرِ فِي التَّان

042-7247301-0300-8842540 E-mail:maktabaalahazrat@hotmail.com



حلالہ،عدت وسوگ، چوری،ڈاکے،دودھ کےرشتوں،میاں بیوی کےحقوق اور حرام عورتوں سے متعلقہ احکام کے بارے میں یانچ (5)رسائل کا ایک بہترین مجموعہ

> ھمارے مسائل اور ان کاحل

> > مؤلف

مفتی محدا کمل دامت برکاتهم العالیه

محتباعل فضر

مكتبه اعلى حضرت لاهور پاكستان

مكتبهاعلى حضرت كي ديكركتب

| + 32300) 0 2 |           |                   |                           |     |
|--------------|-----------|-------------------|---------------------------|-----|
| -            |           | معنف              |                           | ہی  |
| رضاانک       | مظلوم فكر | علامه عبدالستار   | رانی                      | 30  |
| يث           |           | مفتى محمطلال الد  | فالمجدى دحمة اللدعليه     | 120 |
| اوریت        |           | مولانا جميل الرح  |                           | 40  |
| نبليغى جماء  | عت        | ارشدالقاوري       | : المتْدعليد              | 100 |
| للى حضرت     | ٠         | حافظ عطاءالرحم    | ایماے                     | 30  |
| موقى والقب   | 12        | قامنى ثناءالله يا | . ট্র                     | 30  |
| بان          |           | شاه عبدالت محدية  | والوي رحمة الله عليه      | 67  |
|              |           | مفتى يدغلام عير   | الدين تعيى رحمة الله عليه |     |
| . ,          |           | جعرت علامه عبدا   | مطفى اعظمى رحمة اللدعليه  | 120 |
| ب            |           | امام جلال الدين   | وطى شأفعى رحمة الله عليه  | 45  |
| نجر          |           | ارشدالقادريرج     | : الله عليه               | 100 |
| 5            |           | امام ابولليث سمرة | رى رحمة الله عليه و       | 67  |
| صنہ          |           | امام عبدالرحن عق  | ورى رحمة الله عليه        |     |
| مددالثربع    | پہ        | حافظ عطاءالرحمر   | يم اے                     | 100 |
| باسنت        |           | مولانا جميل الرحم | قادرى رحمة الله عليه      | 15  |
| ىلى          |           | علمائے ہند        |                           | 200 |
| بد           |           | علائے ہند         |                           | 10  |
| کے ہارہ حق   | توق       | مام الم سنت الش   | احددضادحمة التعطير        | 10  |
| وجيت         |           | مفتى امغرعلى رضو  | . (                       | 30  |
| ت            | 1         | بولا ناحسن رمنيا  | لصاحب                     | 30  |

 $\phi \phi \phi$ 



Marfat.com